ملم بونورش كايته مايي على اوراد بي رستاله (غالب نرس) شائع كروه على كراه مم او توريق على كراه

و١٩٢٩

شاره - ۲

جلد-٩

### مجلس ا دارت

(000)

(۱) محافظ الرحن (۲) بروفیسرآل احد نسر در (۳) بروفیسر محد شفیع (۳) بروفیسر محد شبیر خال (۳) بروفیسر دمیس احد (۵) بروفیسر دمیس احد (۳) داکی منیب الرحن The Johnson

شمساره (۲). (علاوه محصول داک) (علاده محصول داک) شاره سلسل نمبر ۱۳۳ مر وس رو ب (عسه) شرهای رو ب (عیم) شرهای رو ب (عیم)

جسسلد (۹) قیمست سالان قیمست نی پرچر

# فكو ونظو فكو فيطو في المنافعة في المنافعة

| تمرقح | مصمون سكار               | بشار مضمون                      |
|-------|--------------------------|---------------------------------|
| 4     | يروفيسرآل المحدسترور     | ا اداری                         |
| 15    | فاكبر معز ذعلى بياب      | ٢ - غالب الين نغسيا لي سي منظري |
| 74    | بخاب كبرا حدجاكسي        | ٣ - غالب كى فارسى غزل كونى      |
| 44    | واكثر سيدوحيدا بشروت     | ا - منزى ارگرا ركانقيدى مطالعه  |
| 36    | حناب رحم على الهياشهمي   | ۵ - اللهنوكي شاعرى بيفات كالر   |
| 49    | بيوفيسروا فقت مرادة بادي | ٢ - مرزا غالب كالجين            |
| 94    | يه و فيسرآل احد مرور     | ٤ - نسخ ميديو كانتخاب           |
| 1.0   | وأكثر عمرانصار الشر      | ٨- ١ بعيات يسمرناك واتى مالات   |
| 117   | يد فيسرة ل احدسردر       | ٩ - بور ب غالب                  |

فکرونظر کے سلسلے کی سادی خطر دکتابت قاضی شریب الحسن ملکرامی وفتر مرد ووائس جا نسار مسلم بونیورسٹی علی گڑھ کے ہے سے کی جائے

مطبوعه لتينع كاربيط س اجل تال على گاه و- ميليغون نمبيشري

صاتی کی دور بینی کی اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوسکتی ہے کہ یا دگار غالب کی اشاعت کے بعد سے غالب کی مقبولیت برابر بڑھتی جا تی ہے۔ در مسل غالب این زمانے سے آئے دیکھتے تھے۔ دہ واقعی عندلیب کلٹن آآ ذرہ " سے یہی وجہ ہے کہ ان کی ملبندی کا احساس ان کے زمانے میں کچھ ہی لوگوں کو ہوا، عام نظری ڈون کی ہوا را ور شاکستہ روش پر جمی روس ۔ جب مغرب کے اثر سے ا دب کی اپنی اہمیت کا احساس بڑھا تو غالب کے فکر دفن کا شاکستہ روش پر جمی روس ۔ جب مغرب کے اثر سے ا دب کی اپنی اہمیت کا احساس بڑھا تو غالب کے فکر دفن کا عرف ان بھی بڑھے لیگا۔ ابوالکلام آزآد نے الملال میں غالب کا مجھے غیر مطبوعہ کلام بہنی دفور شائع کیا ۔ بجنوری نے عملان کام غالب فکھ کر غالب کو آئی شاعری کے معیار سے پر کھا۔ ان کی تعقید میں اگر جے پر ہستیش زیادہ ہے محاسن کا م غالب فکھ کر غالب کو آئی شاعری کے معیار سے پر کھا۔ ان کی تعقید میں اگر جے پر ہستیش زیادہ ہے

رکھ کم اگرانی ذہنی ہدردی اور گہری فنی بصیرت کی وجہ سے دوہرت کی منتی تفقید ول سے زیادہ قابل قدر ہے۔ نسخ الحميدين الثاعت عالب كابتدائ كام كى المميت يرهى نظري يلف مكس واس كم مجوع بعد بي داكوعبداللطيعت في غالب كالمام كو تاريخي ترتيب سي شائع كرف كاداده كيا-ان كايد كام تولودان بوسكا مكر ان کی کتاب غالب سے غالب برستوں میں خاصی ہجل مے گئی۔ در اس لطبیت نے شروع میں غالب کے بر کھنے كے جامد ل بان كے تعے ، خود ان يعل م كرسكے اور جو فكرا عنول نے الكريزى ادب كا مطالعد كيا القا كرار دوادب ران کی نظر گہری دیمی اس ہے یہ کہنے برمجورموے کہ غالب نے ایک منتشر زادیہ نگاہ کے سابیس ایک منتشر د نرگی سرکی اور سمارے سے ایسی شاعری جوڑی جورومانی ہم آ منگی سے قطعا معراب انظام ہے کہ فالب سے بہتوقع کرناکہ وہ مشرقی فصنا میں سانس میتے ہوئے، فارم کے مغربی تصورتک سیج مانا، قرین انصاف نہیں ہے گر تطبیعت کی کتاب کاردعمل بیر مواکه غالب کی زندگی اور شاعری کے ہر سیلو کا جائزہ لینے کی کوششیں اور نیز سیاب مهیش برشا دنے غالب کے خطوط کو ایرٹ کرکے مندوشانی اکیڈی سے شائع کیا اس کتاب برواکٹر عبدالتا کہ صدلقی نے نظر انی کی تھی ۔عرش نے مکائیب فالب کے ذریعہ سے مام اور کے نواوں کے نام فالب کے اسم طوط يهلى دفعه كمياكرك شائع كي اوران براكيد فاصلامة مقدمه لكها - ايفول في اس كمالا وه غالب كا اينا الدواه فال شاعرى كا وہ انتخاب ميں شائع كيا جونواب بوسعت على خال كے بيكيا كيا عا ۔ ماك وام نے ذكر غالب كے ذريعہ غالب كى زندگى كے تمام اسم وا تعان كى نشأ ندسى كى اوربيت سانيا مواد بيش كيا داكرام فے غالب نام كا كاركافين کے نقطہ نظرے فائرہ اٹھائے ہوئے غالب سے اردو کلام کو اریخ ترتیب سے پیش کیا اورغاب سے دہنارتفا اوران كى عظمت كى بهت سے كوتے واضح كے - غلام دسول تبرنے غالب كى تصانيف سے ان كے موائخ مرتب كيے اوراس كے دوسرے المركتين مرمولانا ابوالكلام آزاد نے بڑے مغيد حالتى لكھے - ادسر صرت ، نظامى بدالونى بيتورمواني، طباطبان اورأسى كى سرميس غالب كى تفهيم من مدود معلى تعين اور كالحول اور يونورسيون ك طلبا کے لیے غالب کی اردو شاعری اور ان کے خطوط کے بہت سے انتخابات سامنے ہم تھے کے علی گردو میارین كے خالب تمبرس مختاد الدين آرزونے بهت سائيا مواد جمع كرديا ج تعيتن و تنقيد دونوں كے تحافات فالى قدر عقام بعدس انجن ترقی اردو مندکی عرف سے نظر تاتی اور اصافے کے بعد سرمواد احوال غالب اور نفتد غالب کے نام سے دوعلی و کتابوں میں سامنے آیا۔ اکرام نے غالب امرین اضافہ کرکے دوجلدوں میں آٹارغالب اورارمغالعالی ے نام سے پہلے ہی شائع کرد یا تھا۔ بعدی انعوں نے عکیم فرزانہ کے نام سے آٹاد غالب کے مواد کوئی عورت میں اصافے کے ساتھ بیش کیا شھالہ و میں عرشی صاحب نے برسوں کی تحقیق کے بعد غالب کا سا را اردو کلام ایک جامع مقدے کے ساتھ سے عاص کام سے تیاد کیا ہے انجن ترقی اردو بندنے شافع کیا۔ غلام دیول جرکے مقدے

کفاۃ شخ مبادک علی نے لاہورے غالب کے فارسی کام کا ایک صاف تقرا الریشن شائع کیا۔ امیری فررائی فررائی کے فلصوے ایک دوسرا الریشن شائع کیا۔ فالب کے خطوط کا ہندی الریشن ہندوت ان اکریسی سے تالئے ہوا۔ سردار جفری نے ایک فاص الریشن سائع کیا۔ فالب کا مصورا ٹریش ا قال کے مقدمہ کے ماقد بختائی پہلے فائع کر بیائے ورائدہ فالب کا مصورا ٹریش ا قال کے مقدمہ کے ماقد بختائی پہلے فائع کر بیائے ورائدہ فال کے مقدمہ کے ماقد بندائی کے فام سے دیوان فالب کا مصورا ٹریش کی انفوں نے بعدس شائع کیا۔ مالک دا مہنے فائدہ فافال کوی اوراس کے علاوہ فالب کے متداول کلام کے درجوں سے الریش تاکع ہوئے اور ہاتھوں ہاتھ کے اگر آئی اور من خطابی فالب کے کام کے درجوں سے الریش تاکع ہوئے اور ہاتھوں ہاتھ کے اگر آئی اور من خطابی فالب کے اور ہاتھوں ہاتھ کے اگر آئی اور من کی فالب پیمنا میں اور من کے لیے جانجا آئے کرجہ کے بارے کے منتقب اشعاد کا انگریزی ترجمہ سے اللہ کو واضع کرنے کے لیے جانجا آئے کرجمہ کے بارے کے منتقب اشعاد کا انگریزی کی خاصی سربری فلمو میں جائے کو واضع کرنے کے لیے جانجا آئے کرجمہ کے بارے کے منتقب انتخاب کو ایک منافعہ میں اور من قری کے لیے جانجا آئے کرجمہ کے بارے کے میں شائع کیا گراس کا مقدر مون کی خاصی سربری فلمو میں جائزہ کسی اور من قریم کے بیا مام چورٹ گئے ہوں گے ،گراس کا مقدر مون کی خاصی سربری فلمو میں جائزہ کسی اور من قریم کے بیا میں کو ایک نور کے ،گراس کا مقدر مون کی خاصی سربری فلمو میں کرنے کے لیے جانجا آئے کیا ہے کہ کو نور کے ،گراس کا مقدر مون کی بیا میں کرنے کے لیے انسان کھا ہے۔

افتتاح کیا۔اس اکیدمی نے اپنا کام شروع کردیا ہے اور غالب کی تصافیف اورخطوط خاصی تعداد میں جمع کرنے کے علاوہ اردو کا ایک اجھاکٹ فیا مذا ورغالب کے عہد کے آنا رسی جمع کر لیے ہیں ۔علی کرا مدسلم لو نبورسی نے فالبيريكي كتابي شالع كرف كالوكرام بناياب رساع غالب كامس غالب كى فارسى غرول كالنخاب اورعل گؤمد میگزین کا غالب مرشائع ہو جکے ہیں۔ غالب سے اردوخطوط کا انتخاب اوراس کا مندی البریشن بھی جلد شائع ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ غالب کے فکر غالب سے فن اغالب کی اردونیٹر اور غالب کے اثرات بركتابي بين شائع بول كے اور غالب كى كيدائين تخريب بعى دوباره منظرعام بدلائى مائيس كى جواب قریب قریب الیاب میں۔ رسالہ فکرونظر کا غالب منبرات کے سامنے ہے۔ وہلی میں تفزیبات کے علاوہ على كرد عد المبين، حبررا إدا لكفنو، اله آباد مي غالب مرسميناد اوربيكير برك - الجن رقى اددو بهند نسخ العرستى كانيااليسين شائع كردس ب وس كالمتن تعيب جكاب كرع شي صاحب كى علالت كى وجد س مقدم العي اكتبين جيب سكاد قاصى عبدالودود فقاطع بان كودوباره المرف كياب الك دام في دستنبوكهالك ام متدا ول دیوان غالب کا ایک خاص ایرسین غالب سینوی کمیٹی کی ون سے شائع کیا ہے۔ غالب اکیدی کی ون ے واکو ورصن حسین کی کتاب غالب اور آ ہنگ غالب شاکع ہوئی ہے رسام تیدا کا دی نے انگریزی میں مجیب حب كالك كتاب غالب يرشائع كي مع جرس غالب ك منتقب اشعارك تراجم هي شائل مي مكتبر جامع في ميانوب كا غالب كاردوكلام كا انتخاب عبى شائع كياب حس برايك بعيرت افرو دُمعدر معى ب -انتخاب كي فصوميت يب كاس مين سخ حميديد سے خاصى تعداد ميں اشعاد سے كئے بي اور يا احقے اشعاد بي جن بروكوں كى سلے توج نہیں سی منین صدیقی نے غالب اورانوا لکلام کے عنوان سے مولا ٹاکے غالب برسارے خواستی اور نوس کے جاکر دیے ہیں۔ ریقوی چندرنے حق ماگیر غالب کے عنوان سے غالب کی این نیش کے سلسلے کی عومندانتوں كاعكس اورالددور مبرسيس كيا ہے عبدالقوى دستوى نے غالبيات كے عنوان سے غالب مركمالوں اورمضامين كى نشاندى كى ہے يشفيع الدين نيرنے بحوں كے بيے فالب كى كهانى علمى ہے يہلى كيشنىز دورين نے كنجاب فالب كے عوان سے آج کل وہی میں شائع شدہ غالب برجودہ مضامین شائع کے ہیں۔ بریم بال اشک نے دوزمرہ و محادرہ غالب کے عنوان سے غالب کے کلام میں ان دونوں کی نشا نرمی کی ہے۔ غائب مرحا روز اعظمی شاکع ہوئے ہیں۔ایک ذر محدفال کا دوسر منجو قر طاہی کا ، نیسرا واکر منبع سلطانہ کا دود سراع فعفل کے نام سے اور عِينَا ابرارالرحمن قدوا ل كا تصوير خيال كعنوان س

انگریزی س جوکتابین ان میں احد علی کی منتخب نظمیں (SELECTED POEMS) مجیب کی

( إ في صفح ١٢١ ير الاحظر فرا بي )

## غالب الين نفسيا في ليس منظرس

[ تسی ایسے انسان کشخصیت کے نغسیا ٹی میں انظر کوجا نما جوم حیکا بہوصرت اس کم عمل ہے کہ یا تواس کے مال باب اور قري اعز است اس ك فكر ، جذبات واحماست - مراج الدانتاد طبع كى إمهت معلومات كى جائب يا ميران باتوں كے دريد ست برده ائن إبر سنط قرميس لاچكا بو-مردا غالب كى إس مي جن رئے اشقال كواب مورال كا عرصه كذر ميان ، ال إتون ك جائے كا دراج إتوان كاكا اور الرسم مين باان كا دامر أرك وه مالات إن جوادر اركول في محصي - بهادت مي يرفوان كارآ مربوسكة بي اوراس معالمين ان كاكام خصوسيت بسيمين اس وقد مدرد- منتا جب ہم اے ان ک زندگی کے حالات کو صابتے رک کوسمجنے کی کوشش کریں۔ مرزا صاحب کا • كل م حرف ال كى شر عزائد عظمت مى كانهب الكران كى شخصيست كا يجي آ ميند دار ہے - يركلام بن ا ماسان كافادى كرة ب الناس دوب كريم ايك مدك برجان مكي كداس كاكين والا كيائت الل كے افر ولك كى و نياكمين تعى اور ده اپنے آپ كوا ورا بنے جارون طرف كے ماجول كو كن أكحوب ست ويحتا تعااوركي كرام محوس را تعادوه كيا جامتا اوراس بركياكن دني تعيد چڑائی ویل کے مصمون میں ہم نے یہ کوسٹس کی ہے کہ اس طرح اس عظیم المرتب شاعر کے در اس عظیم المرتب شاعر کے در اس کے احما سات او فتا د طبع اور اس کی شخصیت کے تعین عمیق بہار کور کو تحبیب جے دنیا مرزا اسد الترمال غالب کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے بے ہا سے میں نظر خصیت ے ان کے بین اورا وا ل عرکاما ول اوراس کے مالات بی جہاں سے ان کی تخصیت کا آغا أ ہوتاہے۔

مرادا فالب كے بجبن اور صنفوان شباب كے ماحول اور بعد كے احل من ايك ايسا تفاوت ہے حس في مارد الله الله معلوم مو الم كراس حول حس في معلوم مو الم كراس حول حس في معلوم مو الم كراس حول الله والا ما يسا معلوم مو الم كراس حول

کے تصورات کو لے کر انھوں نے اپنا فر رون میں ایک ایسی و نریب بنالی جو آئندہ میل کوال کے
لیے ایک نفیا فی بنا ہ گاہ نا بن ہو لئ جس میں مجر کھی وہ تبرگئ غم و آلام سے گھرا کر بناہ لیتے تھے
مکن ہے کہ اس الدول کی د نیا کو و کھنے ہے ال کی شخصیت کے شخلیقی بہر ریشنی تر ہے اور
سم غالب کو بہ جنگیت شاع اور انسان کھے فرمیب آگر سمجر سکیں۔

اس نعنمون سی سم نے کم دیمین تمامتر ان کے ادو کلام کو مائے دکھائے جو دیجیس سال کی عربی تقریبا کمل کر جائے تھے ۔ اس عرص میں جو بخر ہات ان کو ہوئے وہ ان کی تخصیدی کے لیے آخری اور فیصر کن معلوم ہو تے ہیں ۔ کمو کہ بعد کی زیر گی میں مرزا صاحب نفسیا تی عتبار سے زیادہ نہیں دے ۔ ساما خال ہے کہ اجد کے بخر بات الن کے احساسات اور افراز فکر کی قوش نی رکارتے سے گئے۔ بہاں بھی محبوس ہوتا ہے کہ ان کی شادی لا وصرف تیرہ برس کی عرب ہوئی تھی ان کرنے تا ہے کہ ان کی شادی لا وصرف تیرہ برس کی عرب ہوئی تھی ) الن کی شخصیت کے لیے ایک تھی بدا کرگئی۔ بہارا قیاس ہے کہ عنوان خباب کی بہت سی امنگوں ، ولولوں اور دومانی خوا مشات کے لیے اس شادی کا جو ناکسی عذاب سے کم مذتعا کر اور دوا دب کے بی شا یہ یہ ایک نعمیت غیر مرز خبر نام ہوئی ۔ ان ہی امنگوں کی شاد ابی اور شادی کی تعرب کی تاریب کے ایک نعمیت غیر مرز خبر نام ہوئی میں ایک طور پر سمجھنے کے بیمیں ایک طور پر سمجھنے کے بیمیں ایک طور پر اس کا مقد و تھا۔ غالت کو اس عدام حقیقت میں دکھ کو دیا ہوائی کی خبری طور ناس المدون کی دنیا میں جس کی اس اس کا مقبول کی فرا میں ایک طور پر سمجھنے کے بیمیں ایک طوت تو ان کو اس عدام حقیقت میں دکھ کو دیا ہوئی میں میں اس کے لیے "دفار عرفط میں ایک طوت تو ان کو اس عدام حقیقت میں دکھ کو دیا ہوئی میں تھی ان کو جس میں ایک طرب تو ان کو اس عدام حقیقت میں دکھ کو دیا ہوئی میں تھی ان کو جس میں ایک طرب تو ان کو اس المدون کی دنیا میں جس کی دنیا میں جس کا میں تھی اور دومر می گذرگا ہ کا خواب آخریں تھی دال کو دیا ہوئی تھی ان کو میں ایک میں تھی ایک میں میں دور کی گذرگا ہ کا خواب آخریں تھی دیا ہوئی ان کو دیا ہوئی کو دیا ہوئ

اس مالم حقیقت سے ایک ارضی مصالحت کے دستے ہوا منی دکھتا تھا۔ اس مالم حقیقت کو کھی فراموش نہ کرسکتے تھے کہ ان کاسلسلۂ نسب ایرا نی فرانرا اول سے طال ہے اور وہ اس صقیقت کو کھی فراموش نہ کرسکتے تھے کہ ان کاسلسلۂ نسب ایرا نی فرانرا اول سے طال ہے ، ان کو عرف یہ احماس ہی بنیوں تھاکہ درنسب فرر مندیم بھی جارا نی اس شوکت دارائی "اوی" فرر موں "کو اپنی اس زندگی میں نیا بنا تھی فرر مندیم بھی جے صقیقت فی الواقع کمیں سے کہیں ہے ان تھی۔ مگر اس کریں سے کہیں "کے درمی میں ایک شراطوبی فاصلہ ہے جے ملے کرنے کے بیے جمیں مرداا سدان مرمیک کی ٹراز آلام فرفد گی کے نشیب و فرا ذرہ کی گرز آلام فرفد گی کے نشیب و فرا ذرہ کی گرز آلام فرفد گی

مرزا صاحب کے عین کے دن ایک ایسے ماحل می گذرہ جہاں آرام اور آسائنوں کی فراوانی

نے ان کو سر رستیں کی محرومی اور ان کہ میمی کا حساس پری طرح تھی نہ ہیںنے ویا ۔ باب اور مجا سے أتقال سے بعد ایک مت کے مورث حال جاری دی ۔ ان کے نا ناف ای شفت سے محدر بوكرا ورال نے فامبانی لا پرداہیں کی وجرے مرزا صاحب کوان با توں کے کرنے سے کھی نہیں روکا جن سے ال کے باب إجها بقينا ان كوروكة بيمي سے شايران كيمزاج مي أزاد كنشي اورعام ذمر داروں كوركي بادگرال محسوس كرنے كى وہ عادت مرى بزمرتے دم كاس ان كويداحياس دلاتى رسى كدان كى ذندكى ايسے شکنجوں میں مکرای ہوئی ہے جن سے صرفت موست ہی اتھیں ر اکرسکتی ہے۔ جنانچہ علاوہ اور باتوں کے ا كي يه إست بي مقى حس كى وجرس و والعي عمر عبر د كيما كيد مرفى داه يُد مرانياكيون بواكدان مائنون میں بچین گذار نے کے بور میں مرزا صاحب کے ذہن مرنہ عرنت موت کاتصور جھایا رہائے باکران کےدل م وت كي آدرو ماحيات محركيدي اورانهي في مين كرتى دسي جيد وه موال عصول كي واب م نغبات كروستى من دهوند في ساخواك كاكروه مردا صاحب كى شخصيت كى برجها مول ك ساقدسا فالمهمي معادث اوركمعى وهندلام في في الكتاب ويلا تخيرابهم المعبل يرجها بيول محساقداس كامات اورو معند معنقوش كو دعين كومت شكري مك مرزاصا حب فدراً أيار ايما تيزاور وراك وبن بإيضاجه حادثًا ت رآلام ومصائب ومحروميول وورنغسياتي جشكون كو إساني جيل سكتاتها-ويك معمولى فيهن مسكف والااممان صدمات سے وج سے عمومًا يا توخودكتي اور فرارى طرف مائل بوتا ب إدايوا من ہوجا آ ہے۔ مرزا صاحب مے حجو تے بھائی مرزا بوبھت براک کا دبوانہ ہوجا اُ ہا دے اس تیاس کو تقرت سني آ ہے كدا يك عاون تو ال كے خاتمى ما حل ميں وہ اثرات موج و تھے جوذ ہى صحت كے ہے برا وكن بوتے ہیں ا ور دومسری طرفت ان کو ایسے حالات سے دوحیار مونا ٹرا ہوا وسط در ہے کے قبن د مکنے والے

رات اورده موت کے یکے دور تاریا۔ رہے اورده موت کے یکے دور تاریا۔

اله ۱۱ د خیال ہے کہ مرزا صاحب کے کلام اوران کی شخصیت کو توب سی تعلق کے بیے بیم وری ہے کہ بوت کا اس آرا اللہ اس کا تعلق ان کی شخصیت سے بھٹ گئیت کا مراح فکا با جا کے توان کے بیماں مذھرت نبیا دی اجمین دکھتی ہے بکہ اس کا تعلق ان کی شخصیت سے بھٹ عمین ترین بھٹو کی ہے۔ ہوت کا تصور اس کی آرند اس کا اختصار بیاسب دہ با نیں ہیں جن کو مانے کے لیے ان کے بیمان کے حالات کا نفسیانی تجربے کو تا مرودی ہے۔ مزدا صاحب کی ڈرگ کے ماق ماق بہ خوام ش مرک اس درج بڑھ گئی تھی کہ ان کے دول کے بیمان ماق بہ خوام ش مرک اس درج بڑھ گئی تھی کہ ان کے دول کی تھیا۔ کہ ان کی وفات سے جید مال نس مراک اس میں تک اس میں شکل ہے۔ اس اعتباد سے تو دول کی تعلق ان کے دول وی شاعر شیلے ( عام اللہ کے اور ان کی ان اس اعتباد سے تو نواز کے کا دولوں کی ان ان اس اعتباد سے تو نواز کی تعلق ان کے دولوں کی تعلق اس اعتباد سے تو نواز کے کا دولوں کی ان اس کے مراف میں جو کراس کی جنج کرنا دراجتی یہ بوت کی امان اسکو شناط

انسان کی شخصیت کے توازن کوخم کر دیے ہیں۔ گریہی بتیں ایک دراک دمن دکھنے والے انسان کی شخصیت کے توازن کوخم کر دیے ہیں اوروہ ان تجربات کی اس طرح ہوتو جبید کر لایتا ہے کہ بواس کے دنہا قوان کوخم نہیں کر باتے۔ چانچ مرزا صاحب کی دراکی اور تخلیق قوقوں نے آڑے اگران کواں الماک استجام سے بچالیا جس سے مرزا پورعت کو دو جار ہو فائی اسر ہوتا ہے وہ دس گیارہ سال کی عمرک سے بیدار ہو جا کھنیں اور جبیبا کہ خود ان ہی کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے وہ دس گیارہ سال کی عمرک سے بیدار ہو جا کھنیں اور جبیبا کہ خود ان ہی کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے وہ دس گیارہ سال کی عمرک شخصیت ہی سے کم ہوسکتے سے گرا دیا محرس ہوتا ہے کہ خالباً وہ اس سے بہت حریک موجوم مرہ کے بعید بہت حریک موجوم مرہ کے بعید بہت حریک کو وہ اس سے بہت حریک موجوم مرہ کے بعید بہت حریک کو وہ اس میں ہوتا ہے کہ خالباً وہ اس سے بہت حریک موجوم مرہ کے بعید بہت کہ دو اور ای کی موجوب میں احساس فرص دا دی گونیا تاگزی ہوتا ہے بیماں بی شفق سے دری کا وہ والها نم انماز مذو با ہر جو ہے کے جذبات کی تسکین کے بیان کا گزی ہوتا ہے بیماں بی خاکم مون اس بھیر بی کی جست میں ایک طویل عرص بیک ان کے دیگر بزرگوں اور مرب کی بیموں کی فافی کرنی بیا کہ جو بی ہے ہوں کی جست کی ایک طویل عرب میں بیارہ ہو ہے کے جذبات کو ایک موت کی حول کی بیاں سے خور سے بیارہ بیارہ ہوتا ہے بیماں سے خور سے موان اور اور کی کھوت کی فافی کرنی بیارہ بیارہ

م جمائی مما حب میں جی عمبارا ہدر د ہوگیا بین منگل کے دن مار رمیعالا دل کوشام کے دقت
دہ جمائی مما حب میں جی عمبارا ہدر د ہوگیا بین منگل کے دن مار رمیعالا دل کوشام کے دقت
دہ جب کو معلوم ہے کہ میسان میرے کی آ و آ دمی مرسے تین چو بھیاں اور میں چیاان ایک با ب
اورا کی د دادی اورا کیا وا دا بین اس مرحمہ کے ہونے سے میں جا نتا تھا کہ یہ نو آ دمی د ندہ ہو اور اس کے مرف سے میں جا نتا تھا کہ یہ نو آ دمی د ندہ ہو اور اس کے مرف سے میں سے یہ جا نا کہ یہ نو آ دمی آج مرک نے ۔ انا طاقہ دا نالا ابدا جو رف به
اورا س کے مرف سے میں نے یہ جانا کہ یہ نو آ دمی آج مرک نے ۔ انا طاقہ دا نالا ابدا جو رف به
یہ نواست کے مرف سے میں میں ہو ہو اس کی عمر و مسال کی تھی ۔ اس عمر میں ان کے وہ احما سات جو اس شخر ہو ہے میں میں نوا میں میں نواز میں ان کی شخصیت میں ان کی شخصیت کا بعد کی عمر میں ان کی شخصیت مرزا میا حب کے لیے نفیا نی تا مقیاد ہے مال کی شخصیت کا محض رسمی نہیں ہے بلا میں کی گھیست مرزا میا حب کے لیے نفیا نی تا مقیاد ہے مال کی شخصیت کا محض رسمی نہیں ہے بلا میں کی گھیست مرزا میا حب کے لیے نفیا نی تا مقیاد ہے مال کی شخصیت کی مرزا میا حب کے لیے نفیا نی تا مقیاد ہے مال کی شخصیت کا محض رسمی نہیں ہے بلا میر پار کی گھیست مرزا میا حب کے لیے نفیا نی تا مقیاد ہے مال کی شخصیت کا محض رسمی نہیں ہے بلا می کی گھیست مرزا میا حب کے لیے نفیا نی تا مقیاد ہے مال کی شخصیت کا

لمه خطوط عاديد مرتبه مالك دام ، المجن ترتى اردومندعلى ومرسود وعد معل معل ما ١٠٠١-١٠٠١ -

تعم البدل عنى - ١١١ ير جب بى بوسكتا ب كحب مال مي شفقت ما درى كا فقدا ن اس درج موكدوه سيح ك اندرا كساهماس محووم ميداكروے مرزا ورست مرا كامرض ديوا كى مي مبلا ہو كاميس مزيداس ات مصرح برجموركراب كران كى والده كارويداب دوموں كرا تركيا تعا؟ مارا خوال ب كر محين بى ے مردا صاحب ایک احماس محرومی ہے کر اٹھے اور ان کو وہ جذباتی آسودگی تصبیب ہی مزید فی جومرت ماں اور باب ہی کا والمانہ مجست سے بدا ہوسکتی ہے۔ بجین میں اس کاردعمل غالباس طرح ہوا کہ ایک عانت توا مغول نے معیونی کی مجست کو ایک مغیر معمولی مبذباتی سیما دا بنالیا اور دوسری طرنت جین کی دلجیدوں میں خود کوا تنا محا در گم کرد یاک وہ نہ صرفت ال کے صدابت کا ایک متعل ازالد من کئیں باکدان کے سیے مذباتی آسودگی کاایک ابیدا ذریویمی تا مست میمی جریقیقت میدان کے لیے مکن ما تھا جائے ال جذبات مي تخيل كي آميزش سے الفول نے اپنے المررون ميں وہ دنيا بنالى جوان كى دُمِنى آمودكى كاواحدوريمتى اورجساته بى ساته ايك سلخ اورنا قابل برداستيت معيعتت ك بالقابل ايك نفياتى حصار کا کام کرتی تنی - البته اگر کوئی چیز اس مصاد کے بے خطرہ تھی تو وہ موت کا تصور کھا ۔ لیے در لیے ا موات نے ال کے ذہن پر موت کی مولنا کی اور قطعیمت کا تصوراس طرح سجاد یا کہ وہ سادی عرائے كى طرح ان كے بينچ لگار ہا۔ آئندہ حيل كر امنول نے اسى تصوركوائي فكركا جز بنا ليا اوراس ير ايك سيد ف ساد مع فليف كى عاد مت قائم كرلى . ايسا نظرة كام كعرا ور مالات ك ساعة موت كا تصور بعض إسي تصورات سے والبست مولیا جو بجائے خود بڑے ہی د لغریب اور صین کھے اور جن کا تعلق تعض طولی ہون آندو در سے تھا جنا مخیر آ بسند آ بستداس کے اندر سے بولن کی کا پہلو ختم ہوگیا اور یاتصور بجائے نو و ایک آرزوبن گیا۔ بالغاظ و گروہ ایک بے جین کہنے والی خواہش مرک میں مرل گیا۔ اس طرح ال کے اندرون كى دنيا بالأخراس خطرے سے بھى محفوظ موكئى - آ كے جل كريم اس بات كى وضاحت كرس كے ككس طرح موت كے تصور كوا عفر ل في الني المردوں كى دنيا سے بتم آ بنگ بنا ليا تھا۔ بچین کی بے فکری اور موست کو سکا مک حس چیزنے قراوہ ان کی شادی تھی جو تیرہ سال کی عر مين موكمي بلاكردى كني حينا نجوال كوبهلي مرتب به احساس مواكده باب زنجير دوسك اوراس محدد ايك قليل منت مي من ان كو الرو مي حيورنا برا و اب علاء الدين الحرفال كو ايك خط مي عصة بن : "، روب سويداء كوميرب واسط حكم دوا م صب ما در جوا-ايك بيرى (ميني بوي) ميرك با و س من دال دى اورد لى شهركوز نمان مفردكيا اورسي اس د نمان من دال د ما ي سله بجاله ذكری ب ۱۰ زمالک دام - مکتبهٔ جا معه لمیشد - جامعه نگر، دیلی مشته کدم صفح ماس

جراحماس اس تخریسے مترشع موتاہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ شادی ایک محبوری کی شادی می اور مثایراس سے کی تی تھی کہ مرزا صاحب کی قوم کوان دلجیمیوں سے مٹایا جائے جس میں وہ اس وقت تكد موسط اوراس ما حول مع دوركر و ما جائ جهال المود تعب من يرا ما ناكونى تعجب ى بات ناتعى-مگرمزدا صاحب اس وال اسی و ندگی کے بارہ تیرہ سال گر ادے تھے اوباس عرمی ان کا جرمزاج بن حيكا تفااس كے اعتبار سے ال كو اسى از دعا حى زندگى وا تعى ا بك تيد خان سے كم نہيں نظراً تى ہو كى اليامعلوم ہوتا ہے كاس شادى نے مرزاصاحب كى زنرگى ميں بميشركے ليے ايك رخنہ دال دااو ال كويه خواس مسترمستاتى دبى كه دواس قيدخان سيد الم بوجائي . وه ماست تعكدان ذي ول كوتير كركسين الل جائين اورخانه بروشول كى ظرح ايك مركست دوسرى مركمه مت عيرس مبكن حب عبى كسى آررون عصيراا وركسى ولو الصف كروث لى توا عفول في است ول كو سخول كما مواد يجا كم كمامو یا یا ساوہ اس خواہش کے اور مذجانے کون سی امنگیں ان کے حساس دل میں وفت کے ساتھا تھری حبن کو عفروقت سی نے کیل تھی دالا ہے خموشى من بران ول كشتر لا كوارا وروس

يراعمده مدل سي بنال كورع ميالك"

"والم الحبس بي لا كلول تمنائي التر جانے میں سبنہ بینوں کوزندال خانہ ہم " یہ احساس اسیری جرشرہ سال کی عمرے سفروں ہوا وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا حتی کر بیان کی ہوری زنرگی بہ جھیا گیا مگر سیائے اس کے بدال کو فنا کرد تیا ان کے درآک ذمین نے خود اسی کوفنا کردیا۔ وام مالی نفس مرخ گرفاد کے اس " " مرده اے دوق اسیری که نظر آ ماہے سے توبیہ ہے کہ محض دام ہی فائی مزر م باکدا ن کے خال ق دہن کی دفاعی قو قوں کے سامنے صباد

قصنا وقدركا بروارسي خالي كيا ـ

شاوی کے بعد نقریبا دوہرس کے مرزا صاحب آگرہ ہی میں رہے۔اس عصمیس وہ مالی الرکی اور آسانشي بر فرار دبي جوعفريب منم بوف والى تفيس - جنائيد دلى آف كي مورت حال مبلد ہی بر انے ملی اور کلخ نرین تجربات ، مانی بریشا بنوں اور مصائب وآلام کا ایک غیر مختم ملسله تروع ہوگیا۔ ہمارے زدیک بہاں سے نہ مرت ان کی بھین کی زندگی کا ایک دورضم ہوکرایک دورمرا دور مشروع ہوتا ہے ملکہ بہیں سے ان کی نفسیاتی و ندگی کا ایک باب بھی ضم ہوتا ہے۔ بہیں سے ایک نفا وست سروع مو تا ہے جو لعدمیں بڑھتا جلا گیا۔ جب وہ وہلی منتقل ہوئے توا ن کا متعورتیری ے بنہ بور ہو بھا ، اعدان کے بچر مات بر ان کے بیمن کو فکری روعل مشروع موجیکا تھا۔ ان کو افلار معا بردار ا اور شعر بر ملکہ صاصل مور ہا تھا۔ وقت کے ساتھ وہی کے نہ ندال خانے کی تیر لگ بڑھتی گئی اور مرز اصاحب کی نزرگ ذکروں اور معائب میں گھرتی جی گئی۔ وہ جب بھی اس زندگی کا موازند ابنی گذری ہوئی بے فکری کی زندگی ہے کہتے تھے میں اس خاری ہے اخلا رہ بجبور موتے تھے میں

مرت مونی کذیاده شانه کی مرستیال و خدم مرسی تقین اورود الذب خواب سر " حواکره کی حربی میں باوج و در ری محربی تقین باوج و در ری محربی تقین باوج و در ری محربی تقین باوج و در ری محروبیوں کے ماصل تقی ما جنگی تھی اور مرزما معاجب اب یہ سمجھنے سکتے تھے کہ گروش ایم

نے ان کو بھی ابنا ہی سابن میا ہے ہو ایک میرے مرے یا میں ترجیز نہیں یا میان کے بعد المن کے موال ان کے مات مادی کا معد الن کے مات مادی کے بعد المن ک موت سے سٹر وع بوا - ان کے مات بجوں میں ہے کو لا کر اس کے اثرات کو سینے بھی میں ہے کو لا کر اس کے اثرات کو سینے کے عادی ہو کے تھے ۔ مگر ساتھ ہی س تھ الن کے ذہن سے پائیداری، ملما نیت اور کیرو کی کا فیڈ بالکل خیر ہو دیکا تھا ۔ میکر ذری کی سے ان کو ایک قسم کی ۔ بہ بالکل خیر ہو دیکا تھا ۔ میکر ذری سے ان کو ایک قسم کی ۔ بہ اسکا فی در ای اس سے بیدا ہوئے می تھی ۔ ان کی شخصیت میں ایک ایسا جند باتی خال بیدا ہو گیا تھا جو ایک فرد کر عام انسانوں کی دوش سے بہت دور ہے جاتا ہے اور جس کو انسان اپنی صالا حیاد ل اور اپنی صالا حیاد کی سے زاد اور اپنی صالا حیاد کی سے زاد افتیاد کر کے مرکم کی جرم کر کے اور تھی سیدھے میدھے خود کو تی کرکے در کیا کرتا ہے ۔ مرفا صاحد اپنی جو ال حیاد کی اور تھی سیدھے میں در سے کھی کو کرکٹی کرکے در کیا کرتا ہے ۔ مرفا صاحد اپنی جو النام کی افتیاد کرکے در کریا کر اس میں کہ میں سیدھے میدھے خود کو تی کرکے در کیا کرتا ہے ۔ مرفا صاحد اپنی جو النام کی اور تھی سیدھے خود کرتنی کرکے در کیا کرتا ہے ۔ مرفا صاحد اپنی جو النام کی در کو تھی کرکے در کریا کرتا ہے ۔ مرفا صاحد اپنی جو النام کی در کریا کرتا ہو کہ تھی کرکے در کریا کرتا ہے ۔ مرفا صاحد اپنی جو النام کی در کریا کرتا ہو کہ تھی کرکھی کر کو کری کرکھی کرکھی

میں یہ محکومسن کرتے نتھے کہ ب " ہو جگیں غالب بلائیں سب تہام ایک مرگ ناگہانی اور ہے" اس عمرس ان کا یہ شدید احماس ہم کوئیا تاہے کہ وہ عام انسانوں سے بالکل مختلف ہو چکے تھے اور نہ نمرگی ان کے لیے صرف یا س والم اور محرومیں تک می دوم ہو کہاتھی ۔ ان کی اس ذہبی حالت کا بہتہ ایک خط کے مضمیون سے جبتاہے جوانحوں نے نو سپر ساتھ شیاع میں مرزہ یوسف کو لکھا تھا۔ دہ تباتے

له خطوط غاب صغر٢٢٢

ہیں کہ مبرا حال سواے میرے خدا اور خدا و ندے کوئی نہیں جانتا ۔ آدمی کٹرت عم سے سودانی جوجا تے من عقل ما في ربتى ، الراس مجوم فم من ميرى قوت منظره من فرق آگيا موتوكيا عجب ، عكواس كا باورمذكرنا عضب ب- بوجيوكدكيا غمب ؟ غمرك، غمران ،غمررت ، عمران غمرك سے مراد ان كى دہ عم ہے جوانے قريبى اعرو اور دوستوں كى موت سے ان كولگا تھا۔جيانچہ اسى خطیس تکھتے ہیں کہ میں علی کو گواہ کرکے کہتا ہوں کران اوات کے عمیں اور زندوں کے فراق می عالم میری نظريس تبره وآدي يه يه خط اگرچه ان كى وفات سے نودس بس يہلے كا ہے كريد فاقعه ہے كوم كا مجوم مرتول سے لکن شروع ہوگیا تھا۔ تیام دہلی کے بورو مسل اور بری تیزی سے عموں میں دو ہتے سلے کیے باسد مالی مربیت انبال ، ذلتیں اور خواریاں ، قدر مدانا داری ورکس میرسی ، صدمات غرض کوز ارکی ال کے فکیر اوراحیاسات کی توشین کرتی حیال کئی ۔ ح بے بقینی کی ذہبیت ال میں شروع سے پیدا وہ کئی تھی وہ محکم موتی كى اوروه تمام عر كمتعب غم دل" مي بهي سبق ليتر رب ك"رفت كبا اوربو دنها " الن كي لي الركوني جير تقيين هي تو وه حو گذر رسي أو التي معيني اور نا قال اعتبار ها وان كے ليے منقبل كالعديون یہ تھا کہ مذجا سے کیا ہومائے ۔ مذجائے کوان سی آفت ارضی وساوی رہ گئی ہے جو ورث اورے و محص عوالہ بات مرتفی ایکہ یہ کہنا ال کی نفسہ بات کاعین تعاضا کے کہ "" تا ہے اہمی ویکھیے کیا کیا مرے آ کے ج مردا صاحب كرين چرول نے ايك عظيم المرتب ت عرب إان ميں سے ايك اسم بات بي معى كه الحول نے اکٹر جو کچھ کہا وہ تحض کسی فرری رجمل کے تحت نہیں کہا بک ان کے بیچے ان کے احماسات کا ایک طویل ردعمل اور فکرو خیال کا ایک دور در ازسلسار موتا تھا جس کی ہرکرای ایک ایسے تجربے سے والبتہ موتی تھی جوائے الرّات کے اعتبارے ذہن سے عمیق ترین گوشوں یک مینجیا ہے۔ ظاہرہ کما ہے بخرات ممولی اور علی نمیس مود کرنے جا بخ شعریں ان کی صدائے بازگشت بھی ایک ایساعجیب وغریب اثر بداكردي ك وه بجائ كم روف ك ادرير هنار مناب - يرتج بات اكر جد ايك فرد مع بوت من اورصرف ایک فردی کا مدعمل می ان برمو تا ہے گران کی شعری آئناگ کی تر میں احساس کی وہ گرانی ہوتی ہے جس کی وسعتیں مذہبانے کتے افراد کے احساسات کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں۔ م زا صاحب نے اپنے غموں میں ہے ایک غم یعنی غم رزق کا مرا واکرنے کے بیے موکوششیں اپنی کووں گذارش کی ایک میں ایم کا بیشن کو واگذاشت کرانے کے سیسلے میں کیس وہ ان کی مشقل مزاجی اور سخست کوشی کی د**لیل ہیں ان کی** ما لی بریت نب رهبت حدیک ان کی مسرفانه طرز رندگی کانتیج نقیس - گرز ندگی کی اس روش کا تعلق تسن ان کے بین اور عنفوان مثاب کی عاد توں ہی سے تهبی تفایلداس احساس سے علی تفاکر وہ

ا يك ايسے عالى مرتبت خاندان كے فرد ميں جس كاسلدا بران كے فرماندو ول سے متاہے جائي عمرت كى د ندكى ان كے بے ايك ننگ و عارتهى كروه اس بات كوشا ير نظرا نماز كريكي في كرمود برقرمن دراس شان وتنوكت اور وعنع دارى كوبرقرار مكمناعسرت وورتنگستى سے كہيں زياد و براغفا - گراعفوں سنے خودداری کے اس میلوکو کی اجوخود بیستی برختم ہوتا ہے۔ قرص لینے کی ایک وجدان کا وہ مقارم تھی تھا جے وہ اس وقت مک روستے رہے جب مک تالون اور دستورین اس کی او فی سی کنجانش عبی اِ تی مي - اگره حيوار في كور مي جي اما عد حالات برهي كي وي وي ال كور احداس عي برمعتاكمياكه ان كاوه دور جرب فكرى المائتون اسكون اوراكرام كادور تفات برميم نه لديا كا اور مبتنا جتنایہ ما منی ان سے دور ہو تا گیا اتناہی، تنام وان کو حمین اور زنگین نظراً تا گیا ۔ اس می اگر تھے تلخیاں محسین معمی وہ ان کے ذہن سے محوی دینے لکیس ، وہ اب میک وقت دو طرح کی دنیا میں جىدب مقع وايك وه دنيك اندرول جواس دور كحسين بادول كم مهارس برقائم على اور جس میں ان مے خیل نے حامی نرا گا دیے تھے۔ اور دومری وہ خارجی اور تعلیمی دنیا حس کے جو كى شہادت ال كے واس محمد دست دہے تھے جہنما بت ہى ہے كيب ا بے داگر اور اللح تقى ا ور كروش ايام جي للخ ترب اتي حلى جاربي على - وه نه أو اف اندرون كي ميكمين ونياجي نودكوالك كريكة تع الورندا يك د بوائد السان كي طرح خارجي و نباس انكار كرك اينارشداس سس متقطع كرسكتے يہ اور نہ مى اس كوفن كرسكتے سے -ان كى فكرى اور صار باتنى والب تنكى حس دنيا سے مرصتی جا رہی تھی اور شرطنا بھی جاہیے تھی ، وہ لیا بیاً اندرون ہی کی دنیا ھی وہ ان کے لیے ایک السبی نفسياتي بياد كا وتعي جس كى خصرًان تے يے زاده ساز كا رتمى - وه ان كے شغر كا ما مسل اوران كى حب يج كامنتها تھى اورى واقع ہے ك وہ تمام تران كى آرزوبن حكى تفى - بالاخرا محديل في سارى فكرى قونوں كوكام مي لاكراس صورت حال كى ترجيركى اورنتهجرمي اس عالم رنگ وديكونا با مكارفراردے ويا ماهول اف ول اور دماغ كم منفقة فيصل سے يدھے كياك سه

"جزنا م نهیں مورت عالم مجھے منظور جزوہم نہیں مہستی اثنیا دمرے آگے" انھوں نے اپنے آپ کو اس خارجی حقیقت کے دوبرو اس ظرح منبہ کیا کہ ہے مہتی کے مت فریب کی جا کیوات کا م اتنا م عرصہ وام خیال ہے میں تاتہ تھے بعد ترین میں تاریخ اس کے مت فریب کی جا کیوات کے مت اس کا کم شام عرصہ وام خیال ہے

ميم وه تعبير هي جوهيعت ست قريب نر مؤكلي متى اورس بان كرير إلى تتراد شفيداورجها ن ال كرامان اوران كي عقل مي كمين كراور مواعقا - مكر عبر برموال العاكداس عدم البائيداري خود ان كي بهتي كياب ؟ وه كس كالمطبرب ؟ يه وه مقام ب جهال سان كاميدها ماده فلسفه اورتصوف ايك موجاتي بي- وه ميد سمجة تص كرص عالم كي تصديق ان كادل و دماع كرر إب وواس دنيات بيب بهرال في الواقع وه بى رسب ا درس مرس كى جعدك وه اين اندرون من د كيد سبخ من وه ايك والمئى مسرت بن سكتى ب مگری صرف اس عالم زان و مكان سے خل كرى مكن ہے ۔

عشرت فظره بدراس فابوجانا دردكا حدس رزمانا بوجانا بِن يَحِد ان كے ليے اس دنيا ميں توري ايك الساطبي على موجود تھا جواس قيد روان وسكان سے كال سكتا ف سہر بنہیں باکہ میں مجھی تو عام طور مرواتع وانے والے مبسیم عمل کی میں میں تناع در توجیہ کرتے تھے سے " ب مجے اربیاری کابیں کرکھنا دوتے دوتے عم فرقت میں فنا ہو میانا یہ س مقام مرِ غالب اپنے فکروشعر دونوں اعتبار سے اُن آخری ابندیوں تک جامیے تھے جوان مے لیے اس قدیں - بہال ان کی عزل این ا ترات کے اعتبار سے بن و ہوگئی ۔ اس مقام بران کوا پی ہتی اس محبوعی کا گزات کی ایک جھیو تی سی مصویر نظر آئی تھی جو اسی قدر مکہ اس سے کہیں تا با شہرا مرتفی -جنائياس فيدمستي من رست جديث اكركون خواس ان كے ليے ق بل قدر مولكتي تقى تروه جواس سے تعيكا را یانے کی ہوا معدیہ صرف خواص مرکب ہی ہوسکتی تھی ۔ جنائجہ موت مرزا معاجب مے لیے ایک ایکا لی جیزین كى تقى - وه ايك خوش أندامكان تعى اوراس دائى ميرت كے حصول كا دربع تفى حس كى مجبلك ده افق ما عنی کے و معند لکول کے اندرسے و مجھ لیتے تھے اور حس کی زکدین کروہ مبی مجمعی شعرے میکرمی آنا رکر امس بدر نگر حقیقت کے بالمقابل سے آئے تھے۔ جان کی اسی دوش آئندامکان کوان کا احساس اس طرح آواد

" غفلت كغيل عمروات منامن ترشّ عا است مرك الكهال تجيم كيا انتظارها" یے بچے ہے کہ موت کی آرز و کے پیچے ایک صد تک ال کے اصاس ااریدی کومی دخل تنا جوطرح طرح کی ا وربهيم المراديول اورما يوسيول في ال كاندر برراكرديا تقاان كايك كروا و بار وكيمي الريوما إيا" اسى احساس كا أنينه وارسى - الني اس تصوير كو الخول في ايك جكه الفاظ من بول كمينياب م كولى الميد بر شهيل آقى كولي عورت نظر شيل آتى

أسكم آتى تقى حال لى بيسى اب كسى إت يرتهين آتى

ناأميدى س كى د كجبا مياسيعيه،

ا وربيعي اسي تصوير كاايك رُبُّ ب سه منحدرم نے ہے موس کی مید

اسی احد س زامیدی کی مشرت کے امتیار سے موت کی آرزو معی اپنی انتہا بریلتی ہے۔ المس معرومی قسمت کی شکایت شیج میم نے جا إعقا کدر مائیس مووہ میں مزموان مرتب میں آتی " مرتے ہیں آرزومی مرنے کی موت آتی ہے برنہیں آتی " اسى آرزوكى بحين في الناسع يا يجى كملوا ياك سه "موت کا ایک ون معین ہے نیند کیوں مات بھرنہیں آتی " ان کی یہ میدختم مومکی تعی کہ وہ جستے جی کبھی تھی غم وہ الم کی اندھیری سے نکل سکیں گئے۔ زندگی اورغم کو افعیل سے میدختم میں ایک عارمنی افعیل سے ایک عارمنی معمالحست كرنا بعي منروري تعاسه تيدحيات وبندغم اعلين دونوال يكبهي موت سے بہلے آدمی غم سے خات یا کے کوں م عم ستی کا اسدکسسے ہوج مرک علائ سمع ہرد تگ سے ملتی ہے سو جو نے تک بكرية أرزوب الناكواتني عزمز تقى كه اس كي خاط كلي دن حي لعينا عبى ان كومنظور تفاسه ادال موج كيت موككول ميتي من غالب • فسمت ميں ہے مرفے كى تمناكونى دن اور مرزند کی سے یہ عارصی مصالحت اور زنر کی گوار و کرنا ال کے اس رحجان بے اعتبانی اور بے تعینی کو تھی برُها مَا مار إنفاحِ انعيس زندگي كي تان به حيكا عقاله به رسجان ايك متحت الشعوري چيزنني اوران كي مجوي مخصيست كاجر والنفك تقا. ستعرب يدرجان اس طرح فلابرموما تقاسه " اتنا ہی مجہ کو اپن حقیقت سے بعد ہے جاتنا کہ وہم غیرسے ہوں ہی وہاب میں م وہاں ہیں جہاں سے ہم کوئی کے ساری خبر شہیں آئی اور کے ساری خبر شہیں آئی اور کے ساری خبر شہیں آئی اور کے ساری خبر شہیں آئی اسکار کھی تہیں اور کے ساری خبر شہیں سے تو ہت ارتبی تہیں اور کے ساری کو خبارت میں اور کا اسکار کھی تہیں اور کے ساری خبر شہیں ہیں اور کے ساری خبر شہیں آئی گئی اور کے ساری کو خبر ساری کی خبر شہیں آئی کے ساری کی خبر شہیں کے تو میں کے تو م ہر دنیا اور اس کے بڑے سے بڑے وا قعات ان کی وسعت 'گاہ اور وسعت فکر وا حداس کے سابیزمحص ايك شمة كيت سه

\* بازیچ اطعنال ہے دنیامرے آگے ہوتا ہے شب دروز تا شدمرے آگے ہ ایک کھیل ہے اورنگ سیامرے آگے ہو ایک کھیل ہے اورنگ سیماں مرے نزدیک اور لائق اعتماد تھی تو وہ جان کے جاس خمسہ کی دمترس ال کے بیے اگر کولی چیز بائیدا رہ بامعنی ادائی اور لائق اعتماد تھی تو وہ جان کے جاس خمسہ کی دمترس سے با ہرتھی اور حس کا دا سیستہ موست سے جبرکر گزرتا مقاال کا بیا حساس جان کی بوری مہتی کا آئمینہ دا د تھا در مس اسی ی لم کی تمناسے بودی طرح ہم آئنگ تھا ہے

مری مستی فصنا نے حرب آباد تمنا ہے جے کہتے ہیں نالہ وہ اسی عالم کا عقاب اس مم صدوری ا در زنرگی کی تید نے جوکٹمکش میداکردی اس کا تدارک صرف فوائیش مرگ ہی سے مكن عقا مدوت عونكر الني من مرى اور أمل حديّة من تص حتى نزركى لهذا مرزا صاحب كي خود داريت فے اس آل اورسم مر حقیقت کو اپنی سب بڑی آرندو بن کر ذیر کی کی اس آرندو کوشکست و ے دی حس من گرفتار رہنا ان کے میے کوئی قابل قدر ماست نہ رہی تھی۔اس طرن وہ اس کمش کمش سے مکل کئے حس سے صرف غیرمعمولی انسیان سی عهد برآ مواکرتے میں - ان کی نر ازگی میں صن قدر المناک وا قعات وحادثًا سَن ميش المست كل السي فدروه الي الميدوان كي دنيا سي زياده والسنة موسق ع کے اور اسی قدران کوانے اندار فکر سر اعتماد برصت گیا وہ اسی دنیامیں اپنی صروں سماناله مع جاكرنگاتے كے كيونكر وہ حروں كے سافدز مرہ من كوالك فيرهمولي الت سمجتے تھے ۔ دے دا داے فلک ل کرت ہے کی است کی است کے اس کی نہ کی الی کا فات جا ہے مسلکی اس طرح جینا ان کی خود داری کا عین نقاب تھا۔ حمر تواری کے بوج سے گھرا کر فرار الکست کولی ال كى غيرت كى من فى تقى - جنا بخروه اس سي سكست كما نے كو باكل تيا دين تنے - ان كى طبيعيت می سمیت سے ایک صدرتھی اور تمکست خوردگی سے ان کوت مرنفرست تھی - بہال ان کانسلی تفاخر اوران کی مخصی غیرست اور خود داری س کریام کرے تھے۔ان کی زندگی میں اس کی کئی نشالس می موجود مِي وسب سے اسم تو يہ بات يم بمقرم كے معالمے ميں وہ تعبي ابى إر ماننے كو تيار مرفقے ديمرن اس میں نہیں کران کورو پیر سے کی امریکٹی بلکہ سان کا مزاج بھی تھا۔ دوسری مثال بیا کہ وہ ملازمت سے الك ره كرزندگى كزادنا جا بنتے تھے - دنى كالح كى مرسى كوا غنوں نے صرف اس بي تعكوا ديا كدا يك الكريز نے کھڑے موکران کی عظیم نہ کی ۔ غیرت اورصد کی بنا بہای وہ سخت کوشی کے معبی عادی موے چنا مخم اس دور کاسب سے لمبال فرکر نے میں ، ن کو کوئی تا بل مذہوا۔ مرزاصا حبيب دورمي بداموس اءرجس مي موش سنبعال كرا عول سفي اين جا دون طوت وكميها اس بي بقول واكر خورت والاسلام مغلول كازوول اي شاب بي نها و العول في محوس كما كم عم صرف ان كى انعزادى ندكى كينين تعيرت بوت ب المداس كا أد تومرون مايال بي جنامج عم ال كواف الرراوري روم عرف محيط فطرا ما عدا م "دك ناك سي ميكن وه لايد كيونة تممتا جعم عم محدرب بووه الريشرار موما

بجوم غمت يال تك ركوني في كوناس

كة نارواس و تارنظ مي فرق متكل ب

ظلمت کدومیں میرے شب عم کاج ش ہے اک شمع ہے: اسل سحرمو خرومٹس ہے گرم زدا معاصب اینے مخصوص مزاج اور خود داری کی بنا برغم کو شکست سومسکی کا ذریعہ برانے کے شاہ میں تعمید ا

عن بالدسے سے میں ہوتا ہے آذا دول کیمیں از کافنی برق سے کرتے ہیں روش شم ماتم مانہ ہم معلی مغلب میں ہوتا ہے آذا دول کیمیں از کے انفوں نے اپنی آ کھیں سے دکھیا ۔ وہ ہو کہ نود بھی مغلب سے اس سے اپنی نسل کے فوا نروا کول کے دور عوج کو اصلی کے دھندلکوں ہیں تنبیل کی اس آ کھی سے بخوبی دکھی سے بخوبی داس انکھی دور سے بخوبی دکھی اور دکسشن دور سے دور سے بالدابی دوشنی اور از کی کے برے بھائے سے موجود نظر آتنے تنے ۔ ایک رنگین اور دکسشن اور دکسشن ماشلت دکھیا ہے مال ایک المناک منظر پیش کر تا تا ۔ مینظر میت کیے ان کی انفوا دی ذار گی کے مناظر سے ماشلت دکھیا ہے . خالت ہو اکہ تاریخ سے ذور نے دون انسی کے تادیک خدون ان کی انفوا کی کا تادیک خدون ان کے سال مرک دون خدونال دیک مورخ کے بہاں ہوتا ہے ایمی ایک مورخ کے بہاں ہوتا ہے ایمی دوشن خدوخال دیک سے جم میں ایک شاخر کا ماس کے صرف دوخال دیک سکت سے جم میں ایک شاخر کا حاص دیک عورت دوشن خدوخال دیک سکت سے جم میں ان کا اپناہ منی ، ان سکت خوا ماں کی صرف دوخال دیک سب کی شامل نے دسیع تصورتھا عس میں ان کا اپناہ منی ، ان سک خوا ماں کو میں ، اور مان کی سب کی شامل نے دسیع تصورتھا عس میں ان کا اپناہ منی ، ان سکت خوا ماں کو میں ، اور مان کی سب کی شامل نے دسیع تصورتھا عس میں ان کا اپناہ منی ، ان سکت خوا ماں کی سب کی شامل نے دسیع تصورتھا عس میں دون کا دیک سب کی شامل نے دسیع تصورتھا عس میں دون کا انگوں سب کی شامل نے دسیع تصورتھا عس میں دن کا اپناہ منی ، ان سکت خوا ماں کی سب کی شامل نے دسیع تصورتھا عس میں دن کا اپناہ منی ، ان سام کی سب کی شامل نے دسیع تصورتھا عس میں دن کا اپناہ منی ، ان سکت کی شامل کے دسیع تصورتھا میں دن کا اپناہ منی ، ان سکت کی شامل کی سب کی میں دن کا اپناہ منی ، ان سکت کی شامل کی سب کی شامل کی کو میں دو خال کی سب کی شامل کی سب کی سب کی شامل کی در سب کی سب کی سب کی شامل کی دو خال دی کی سب کی میں ان کا بانا کی میں دو خال دی کی سب کی دو خال دی کی سب کی سب کی سب کی در خال کی سب کی سب کی سب کی دو خال کی سب کی سب کی در خال کی سب کی سب کی دون کی دون کی سب کی در خال کی سب کی دون کی دون کی دون کی دون کی دون کی دون کی کی دون کی کی دون کی دون کی دون کی دو

اسی مامٹی کا مواز نہ وہ حال سے کیا کرتے تے ۔ ۵ یا شب کو دیکھتے کہ ہر گومٹ کر بسیاط دامان باغبان و کعت گل فرو س ہے

الطف خرام ساتی و ذو فراصدائے جنگ میں ہے جنب نگاہ وہ فردوس گوش ہے الصبے دم جرد مجمعے الکر تو برم بیں نے وہ سرور یشور نہ سوش و خروش ہے

داغ فراق صحبت شب کی جنی مونی کا اکستمع ره گئی تنی موده می خوش ہے

میں موازند ان کو جذبا تی طور پر ہا تمنی ہے ذیادہ واسند کرتا تھا۔ اس واسنگی کا مطلب ہرگزید نہیں ہے کہ وہ رحبت بسند کو حال وہ الگ الگ چیز میں ہیں۔ وجبت بسند کو حال و الگ الگ چیز میں ہیں۔ وجبت بسند کو حال وہ الگ جرائے ہرائے ہوا کہ نی بٹرادی ہیں وصاصر کے ہرائے ہوا کہ نی بٹرادی ہیں ان کی اپنی نئی طرز ان کی بے لاگ تنقید اور ایس اکبری کی بابت ان کے خیالات میں ان کی اپنی نئی طرز ان کی بے لاگ تنقید اور آئین اکبری کی بابت ان کے خیالات اس با کا کا فی بٹروت ہیں بہری نہیں ایک کہ جی کہی توان کو اپنے اندر اس بنا پرا کی کس کس کا اصاس ہوا میں اس میں اس بابد کا کا فی بٹروت ہیں بہری نہیں ایک کہی کہی توان کو اپنے اندر اس بنا پرا کی کس کس کا اصاس ہوا می کہا ہوں گئی کہ سے

ابال مجھے روکے ہے تو کھنے ہے تھے تو کلیسام ۔ آگے البند ميمكن نهين كوو امني كوفراموش كريح حال مي خود كو كم كردي كيو كد ايساكرنے سے ان كى وہ تخصيت شاید بارہ بارہ مدمانی حس کی نفسیاتی سٹرازہ مبدی ما عنی کے تصورات اورا حساسات سے موتی تھی۔ اپنی انفرا دی زنرگی میں وہ اصامات کے اعتبار سے حال ہے صرف ایک مصالحت سی کے ہوئے تھے۔ان کے طرز عمل میں البتہ اس مصالحت کا دائرہ کا فی وسیع تھا۔ گریہ باست کوئی غیرمعولی جیز مدتنی ۔ اگرہ سے دوایک مغل خاندانوال کامیم طرزعل داب - غدرسے پہلے ان کے قلومعلیٰ کے تعلقات امد بعد کے بیانات سے ظاہر مو نا ہے کہ انھوں نے اپنی ہدر دیوں کا یکہ بوری طرح کسی ایک و بنہیں جھکا یا تقا- اعفول نے اے دائی تحفظ کو ہر حگر مقدم رکھا۔وہ ایک طروت خودداری کی بنا پر ، گرمز کی ملازمت مونه كراسك تع مكردومهرى طوت الى منعمت سلح مي تصيد س لكدسك تع علاوه اورانساني كمزوريو کے میں تضاد سمبین ال میں رہا مگر سم کو بیر مذ عبوان جاہیے کہ وہ بہرت حد تک مجمور منبی سے - ممکن ہے کہ اگر مجبور منرجوتے توابسا مذکرتے ۔ جنائے ایک جگر سرزانفینہ کواعفیں نے اس ارے میں ہیں توں مکھاہے۔ " كياكروب ابنا شيوه ترك ببي كيا جاتا - وه بروش مندوستاني في رسي علي والول كي مجركو بهبي التي ك بالكل مجالوں كى تارح كمنا مشروع كرير - ميرے تصيدت و كجهو تنبيب ك تعرب يا وُسِح مرح كے كم ترية ال كي خود دار ذه مينيت اس سے معى غلى سرجونى ہے كه اعفول نے ہوا و سرل أولى كو النے معيار شاعرى مص فرور مجما- ان كا كمنا عناكة بذل ورسج ميرا أمين منس إ منظ المراع مين وه تعلقه معلى سے مسلسله طاز منت والبسية موسيّے كريميال مبي كم دمين وى يورك مخالكوا بات مے بنتے ہی جدا ہو مبائی انفرادی موتوں کی ہولان کر ں تو گرز رحلی تعیس ، آب مرگ انبوہ کا جتی و مجھٹا اوران كى قسمت من مكما تفاجنا منيروه الفول نے ديجا حوجيدان يركز دى وه خود ان ي كے احساسات میں ووب كرسمج ميں آسكتا ہے - سائن اع تك ان كے ذيار و ترووست يا تو عيانسي يردشكائے جا ميكے ته يامفقة دالخرموجي تعيم ومرزاصاحب بورسم موسيكي هم عناصر كااعتدال خم بوحيكاتها ووتقريبًا اب تناشع ، شاع ی ترک کرمیے تھے ، جو کھیر جوانی میں سوحیا اور محسوس کیا اب اس کا حاصل تعبی موت كى آرزوا وراس كے فراق ميں مضطرب رمنا اور آمسو بها فاان كى قسمت بن جيكا وقد و واب محص اپني الما فسن ديمياري كود يكم كرنهي المكراسي آنى اورجاتى سانسول سي جلن الله على -

ا و كليات مرا بنج آ مِنْك ع ١١ بورد ديوان وشي صغير ١٥ د و تجن ترتى ارده . على كره ٥٠

و فات سے مجھے عرصتهل و وجهے فی ہی شہیں الكرة مہنی اعتبار سے مجی خود كو ایا ہے سمجھنے لگے تھے۔ ان سے مہان مطابق ال كى صالت يديمتى كه كماب سے نفرت استعراب نفرت اجسم سے نفرت ، روح سے نفرت " يد نفرت بالكل مجالتي - ابن كے حالات كاعلين تقائمنه تمي - بكه اگر مذہوتي توجيرت كامقام غلاء وہ خود كہتے انھے كه جب گاه گاه ول السيخ مكتاب تب وس ياخ بار يمقطع زبان برا ما كاب سه زندگی این جب اس شکل سے گذری بر مجان کیا یا د کریں کے گرضداد کھتے تھے

كوجب منحت كهرانا بول اور تناكرة أبول تو يمصرع يرم كرخيب بوجا ما جول - 3-

اے مرک ناکہاں سے کیا اتفادی تجب موكا الرمرزاماحب كى يرازا لام زندكى يمس بيسوسين يرجبورية كرسك كما خوده كوك مي اندالي قرت محاجب نے ان کی مخصیمت کے متیرات اور ان کے دمن کے اعتدال کو برقرار رکھا۔ کوئی بیس ؟ کوئی مقصد وکوئی امید وجن باتول کا ذکرہم نے اور کیا ہے ان سے ظاہر ہوتلے کہ کسی حزوں کے اجماع نے مرزاماحب كوتبل ازموت مرجانے سے بجاليا - سيلي چيز تو يدكران كى تخليقى فوت جيني میں ہروٹ کارا گئی تھی ان باتوں کا اٹرالہ کرنے کا ایک موٹر ڈرامیہ تھی جو انسانی ڈسن کو درہم برہم كردية إن - دومسرت يركمان كى فكرى قوت في واقعات اورماد تامت كى اس طرح توجير كى كروه ذبن كواتنا تشديد دم كام بهي اسك جوا بترى كى مورت بيداكرديّا يبسرك بركرانفول في السية احساسات كى تندت اورائي نيتين كى بنا برائي اندرون من ايك ايسى دنيابنا لى صب وافسياق عورير ميا صف لياكرت سف علم وآلام ست تفك كروه : منى اورجذ باتى طور مراسى د نياس و دكومي كرد شيخ تنے۔ بيمحوميت ان تكليف ده باتوں كا اڑا لدكر دہتى تقى جو عالم خفيفنت ميں ان كوميتي آتے تعربة ايك تويذ باخودي" ان كے ليے اس وجه سے صروری بقی كه اس محوميت كا اثر اس تعين اورزنگين خواب ك اترسي كهيد كم نه موا عقاجهان انسان كى بهت سى جهيد دا لى خوامتات ورى موجا في مي - انفول في ايك القابل حفول آسودكى كي تصور كو ضم كرك ايك ايسي تصور كوابياني تقاح وان كى مشكلوں كا بايد م صوت مهرسكتا تقا بكر اسے كم عبى كرسكتا تقا- اور يرسب تي عبدت منظا كيونكرستعراس كالعال تما يخليقي توت أس كى روح روال تمى يتعرك بيكرس الن كى سيخليقي قرت محص ذہبی اسود کی کاسا مان ہی نہیں فراہم کرتی ملی مایکہ وہ برات خود ایک سمہ کیر تجربہ تھا کہ جس سکے ا ٹراٹ ان کی تخصیت برطرح طرح سے بڑتے تھے۔ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس شخلیقی علی من صرفت ال سے تحسن الشغور کی کا رفر کا نی کو دخل نفوا بلکه ان کاشعری وجد ان ما وراست ستحور (Supra conscious)

کی لبند یوں سے خلیقی عمل کو متحرک کر آتھا۔ جنا بخیران کا یہ تجربہ اس اعتبارے و دائے شعری کی لبت کی لبت کے است اب کے سلم کر انتقار کی آب است اب کے سلم کر است اب کے سلم کر است اب کے الاشعور کی آب فراہم کی ہیں اس کی عشر عشر عشر کھی ما ورائے شعور کی ابت منہیں کیں۔ ایسا کیوں ہوا۔ یہ تا برخ نفسیات کی ایک ایسی بحث ہے جم مہاں منہیں جھٹر سکتے۔ مرزا صاحب کی غزل کی مشعری اورائیت ال کے کا ایک ایسی بحث ہے جم مہاں منہیں جھٹر سکتے۔ مرزا صاحب کی غزل کی مشعری اورائیت ال کے اس بخرے کی شرائی شاہر ہے۔ ان کی اصطلاح میں تی نوالے مروش " عتی جواورا است شعور کے میدہ انتھیں۔

سے ان سے سے معنامین فراہم کرتی تعی -

" بوسے کل ، نالۂ دل، دود چراع محفل جو تری برم سے نکل سو برلیشاں عکل"

## غالب كى فارسى غزل كونى

فایسی غرب لی ای کا من بڑی بانی ہے ، اگر ہے کہا جائے کہ وہ ف رسی شامری کے ساتھ ماتھ وجود فدير مردي تو كيد بيانه بو كا . كيول كما ول اقل نصيده كم بمرك طور برج عشقيد الشعاد يكي بات تندان بي الشعار كو نفيده س الك كري ولك منتقل صنعت في حيلبت وي في اوراس كا نام غزل و كلا الي بيدس بيد من الي عانون جذبات كى عالمكيرى اورحش بمان كى وجدس تام امنا ن سخن بيغاتب ألى كمى اوربين مبن ادوار توايي كزرت مبن ب مي هرن اس عسنت سخن كاير ع جلاب نارس سے ابتد الى دوركى غزليں اسنے مفہوم وسنى سے محافظ سے كوئى خاص لمن مرتب رمين ركھنيں اور ان كر جرئي بھي اہميت يا حيثيت ہے وہ مار تن ہے ادبي بنيل ملامر شلي بخيال ب كرا سب يت پہلے مكيم سنانى في غزل كونمر تى وى اوراً ل ك بعدا و صدى مرائلي في غزل كوجند بات سے لير مزكر في ايواس كي بعطار ولانا ريم وعواتى وغيره في غول كويبت ترقى دى واسى تهائه بير شيخ سورى في غول كوريك نياة وب عطاكيا واورغول. سي "منوع معناين كى وجهد ومرى اصنان سخن برحادى اور أن مع تند زنفر. كى مدى كي بيسلمان اور قواجه سن ای ای بساط عرفزل کو ترقی دینے کی کوسٹ سن کی اعجوان وگوں کی وازید کانوں میں کوئے بی رہی میں کم طافظ نے الكِينَائَي أوارُ للنِدكَي أور مغزل كي تمام شريبتون كو منوخ كروبا وخوجه حا نظافي اين وسي تجربات كي و ديكر غزل كوبها ميكروه كياكه وه ورائ شاعرى وشطرت كي حب وتت خواجه صافظ كانتمال مو اس وتت ايمان مي طوالعن الملوك افي بدر عروج برعتی وجد سے اوبیات ایران میں شراز مروست انتخار رونما ہو، اور اس انتخار کی وجہ سے غزل کے مُعاققه منا عَقَرِ بِهِ مِنعنعت سخن كى برق رك من حب حكومت صفوية فالم بون اور اس كواستنيم أعسيب بوراتو شدوننامزا كاباز، رهيرت كرم بوا-اس دو ذلك آن أن نوكول كى طبعية حافظ كى في عند حكوم عنى و اوركوكسي من أوازك منتفع مشمنی تھے۔ چٹا پنے نغانی کی شاعری میں ادکور کو میزی آوا زنمی اور اُن کی شاعری این مقبیل ہونی کہ نظیری اور عرف جسے ساجہا

سه تعراقيم ع ينجم ص ١٥٥، علبوعه در المصنفين سواسه ١٥٠

طرز تک ان کی آواز میں آواز لا کوغل مراجوت رہے نظیری، عائم با ورغ نی دیا آپ کا دور مبادا میا نی شاعری کا عبد تر بین کہا جاسکتا ہے۔ ان مشور دسے بہد حرف ایک ہی شاعر قابی : کورہ جاتا ہے۔ بینی تھی ہوائی۔ گرح گھیے گے : شقال سے بعد تھی ہند ورمایں دقت بہندی، معند ن آخر مینی اور فیال بندی کا دور وورہ ہو، اور شناعی عمل جذبات اور حقیقی احساس کی نز جمان مذر آئی ۔ بلکہ ایک معنوی فن بن کر دیگی ۔ اور رفتہ نف حب نا حرمی مرب کی اور بہدل کا دُور آ آ آوشامی معنوعی جذبات کا ایک ہے جان ، فیار بن چی تھی۔ اگر چہتہ بل نے غزل کی آب یاری میں اپنے جن فیل کا ایک ایک ایک معنوعی جذبات کا ایک ہے جان ، فیار بن چی تھی۔ اگر چہتہ بل نے غزل کی آب یاری میں اپنے جن کی گھی واوران سے فطوہ حرث کر دیا ۔ لسکن میں زمان میں جو طرز بیان بن چیا تھا، می کی جہت ان کی بشیر کا وشیں ہیا دہی گئیں اوران سے بہت سے شار مین سے تبی نظر آئے گئے نامیل، ور ثبی ل کے بدر خوس بول ، فیل میں کہ جب کے غزل گوئ کی گئی طرز میں امر کہیں بہتر بر معلوم جو تاہے کہ ان کی فیلف طرز کی تھے مؤلیس بیاں ہم مؤدن کے طور نہ درج کر دیں ۔

کہیں بہتر بر معلوم جو تاہ کہ ان سے بہلے کی فیلف طرز کی تھے مؤلیس بیال ہم مؤدن کے طور نہ درج کر دیں ۔

رنگ سخدی و ما فظه

مر بندگی مجمت بنهم که یا دست به می مدید بر دگو ۱ بی سخنان سو ز نا کم بد بد بر دگو ۱ بی کرنظر نمی تواند کم به بین دت کما بی قواگر بنرارچو من بکشی که که کیا بی منطق می در آداز سیا بی است کی فرصت یا دکه دیواند فواند آد و از آد و با بی است کی چون به بر صاب ن ارباب نیا نه گر د و در ا بنسا ز آد و در ا بنسا بر از در ا در ا بنسا بر از در در ا بنسا بر از در ای در ا

اگرم حیات بخش وگرم ملک فوایی المحن الموینم ملک فوایی المحن الریموست می دوستان بوینم ملک فوایی المحن ا

حرز نوآنی دِمظارین نون کی به اس طرز کی نصوصیت بیریت کر بات کو بهت زیاد و سادگی اور صفای سے نہیں گئے۔ بلکه
مات کسی قدر جہید ، اکر دی جاتی ہے س کے عظاد ہ ، ختصار کام ، س طرز میں خاص طبر سے ، فیظر رکھا جا آ ہے ۔ اس طرز کی دو
مناخیں جوجان میں ، میک طرز ہو روستے جس کے ذیل میں نوانی ، ننظیری ، ماائے ، دور مرز ن کی مز لیس آئی میں جو ذیکو راہ بالا
وصاف کی حدس میں و مرسی شرخ دوستے جس میں مشف کی ، دھش ، میز وی در مرز ن تر دینی دیمیر و کی مز لیس آئی میں

جس مي بان کو بهت زياد و پيچيد ۱۵ نداز مي تو منهي کتے ۔ نکين جذبا تيت حدمے زياد و بڑھ جاتی ہے ہم اس موتع پر برتسم کے چند انتحار بياں در ن کرتے ہيں۔

در دبا داو کلامت، نا شکیبائی مبا د بهدی جذبا گرفهٔ دان شیر این مبا د ماشقال دا به یم شبهائ تها نی مبا د دبیده دان دانده داری بادو بنیائی سبا د دبیده دانشب زنده داری بادو بنیائی سبا د (نفانی) مید هم روز خش و آسبب اختر میخر م میاده او تم برجه لفرو شد کیب سرمیخر م اینک از جربل شوقت با ذشهمیر میخرم مینشده و زخو د کور میخرم میخرم می نشین و زخو د کور میخرم میخرم کان مناع میس مخربال جان برا بر میخرم (مونی)

رفت آن نوائے کمبل، بی برگ شرجین ہم برعشق استم کر دہ برخش فربیت ن ہم انسردہ کر وسخبت ، برہم قد د انجین ہم رض وزگفر ش بینیاں ، اس کما فر کین ہم روش کرحرن آس نمہ نا جربان دا درمیاں میرسم بمجلس گرمن بی بی او و حرف بہال میرسم قریح بتیابی شوق احوال اوا زای وال میرسم چیں د قد بیرسنی ارد م مفنول آل افرد کمیل برسم پیس د قد بیرسنی ارد م مفنول آل افرد کمیل برسم

طرز آهر علی دِ بَ بِی از دُ دُ دُنِی الله من الله در خیال آفری اس طرزی خاص خصوصیات میں ۔ قار دحیرت دِل اس حُسن بی حجاسش را کہ ہاٹ بعمان آئے کی نشخم آفت کیش را نظر ہا خانل دعالم مُر از کمیونیت حُسنش دید علم مردی در شدینه کا را بک جمراش را

میخودی در مش بازی باده رسوالی مب د رستم از تیر خدا بات و اسمیر عش دا بی توعیر ز نالهٔ جانسور و آه جا نگد از بی فردغ شی دخسار تواسه حیثم و چراخ در حریم چیتم و دل با دا جمالت عبو و گر میفردشم را حت وعش سنگر میخرم در سرست من قبول شیوهٔ ایجا د نمیت نمیت عمر کر ور د بهجران شهیم بر فاک ریجت بیرساسی کنی بیگایش میخرم در نیرم و مل بیرساسی کنی بیگایش میخرم در نیرم و مل بیرساسی کنی بیگایش میخرم در نیرم و مل عرفی آدر دم مناحی نزدان و گریم کمجاست جرفی آدر دم مناحی نزدان و گریم کمجاست

انجام حسن ا دسند، یا بان عشق من سم کرد آن جهان جمانی ا در شیخ خاسه صالی برستی عفرد رش جهانی ا در شیخ خاسه صالی برستی عفرد رش جهانی ا د ا نه طاق کمیند د ل آن میم مجلس کرد جاسا زم حدیث نیکوال برسم جهانی کرد در تیب آگر می میش از سمه سکین زمال ادا گر جها کمیم میرجد گو بدران برسی از من زمال ادا گر جها کمیم میرجد گو بدران برسی از من زمال ادا گر جها کمیم میرجد گو بدران برسی از من زمان میری از من

کدا میں بی اوب تعلیم فرات رد کالبش دا کراند می اوب تعلیم فرات رد کالبش دا کراند می باد می شدوج سرائب را آنام طلی کرد او این سرمه حنیم نیم خوالبش را (آنام طلی) دا د مشت خونم دا با در حنی کرد شن با کرد شن با در بیرون سیت سازی بیتی با در بیرون سیت سازی بیتی با در بیرون سیت سازی بیتی با بی بیناعتال دا برند عرض خود فروشی با بی بیناعتال دا برند عرض خود فروشی با

بنوخی بای او بوب بن و فالت تهی کر دن درین صحراکدامین نشند بس جان داد هیرانم بخشر حرب بی صحراکدامین نشند بس جان داد هیرانم با در این به بازات با در بهت در بازشه بازات با در بهت رو بی دم بازان فاس و رز بدین بسرمه خوا بی دم بازان فاس رسانم با زخو د نظر سبت ن بازاد بست با بازاد بست با در بازی با دمن نگل است میست محرم خوا بی در با رکسو ست بسیت

محرم منا برب زربار کسوت میست سعله جائم دارد از بربنه دوستی بالبترل) بهارس خیال میں اگر فارسی عزوں کا مجموعی طور پر جائزہ بیا جائے تو،س میں اتنے بی رنگ لمیں گے بیم نے نف یا عرفانی استصوفان مغرور کو ایک انگ رنگ کا حامل نہیں لکھا ہے کیوں کہ ہمارے خیال میں بیم فائی غزلیں، جذباتی رنگ کے ذیل میں آئی ہیں۔ ان زنگوں باطرز دیں کے غائر مطالعہ کے دید بیم اس نیجہ پر ہونے بیس کہ برنگ سخن و و منابع سے بخل ہے۔ مغروع کے تمام رنگوں کا منبع دل سے اور آخرالذ کر رنگ کا منبع د ماغ ، اس نے اگر میم منا خرین کی شاموی

كودما عنى شاعرى كبيس توب جانه بوها.

عالاَب کَ، دوزنگ آن آن آئے ہندوسال کی فارسی کمیر دماغی سنا عری ہوکر رہ گئی ہنی اوراب سناعری کا کام جندبات دوساس کی ترجانی نہیں بلکر فن جہارت اور چا بک دستی کا بنوت دیا تھا ، اسی وجر سے دقت بن ہی، معنوں آفر بخیا ورخیال بندی اسی سنا عری کا فعاصد ہیں ۔ فعالت نے اپنے بیے جو را و بیند کی وہ اسی نجنی بیا وہ باخی شناعری سے میں طاقی ہے ۔ وہ حافظ و سی یک محتر ت جو نے کہ باوج واگ کے طرز والبنگ کو اس بی نہ اپنا سکے کہ اس فعالیں ان کو اپنی فنی جہارت کی نمائش کا موقع نہ ملیا ، فعاتی اور ان کے طرز والبنگ کو اس بی نہ اپنا سے کہ اس کی کرنے کے باوج و طالب ان کے نمائل کا موقع نہ ملیا ۔ کیوں کہ اس طرحی بات کوجی نہ بنا ہو تا ہے ان کی فکر سخن اس کی محل نہیں بوسکت تھی۔ جہارت کے جذبا تی رنگ کا سوال ہے مائی اور مائی ورمجی نہ بنا سے کیونکر اس ڈیک کو ابنائے سے بیے در محبال کا ورو ایک ہی حکم میں جو با چا ہے اور خالات میں اوجوں کہ در مگر سے سرو کا رکھے ۔ وہ وہ مائی تھے ۔ بے دے کے در کرتے میں کھاڑی تھا اس نے اعفوں نے اسی دیگ کو اخذیا رکھا گرچوں کہ اس فائی مشکل ہی دونگ تھا جو غالت کے طرز دکرتے میں کھاڑی تھا اس نے اعفوں نے اسی دیگ کو اخذیا رکھا گرچوں کہ ان کی میاں خالی مقادر اس کی میان میں کہا تھا۔ دل میں حافظ اسی بی میکر فن فیل می دینے و سب کی عز نہ موجروں نہ تھی اس بیے بیض اوقات ان کی منا میں مشکل ہی مجمی جوہ کو بوا ور یہ ورمون اور یہ ورمون انہ کی منا عربی کو ایک الیا ویتے ہیں جس کی منائش مشکل ہی سے ممکن ہے معلوم ہو آسمہ کرخالت کا نظریّہ شائوی دی ہے جس کونظامی عودمنی سمرقبندی نے اپنے الفاظ ہیں ول میٹی کیلہے۔

" شاعری صناعتیست که شاع بدان صنعت اتباتی مقد مات مویم کند دانتیام تیباسات نتیج برانیم سحد صنی خرد دا بزرگ گردا ندوسنی بزرگ را بخرد، و بمکیر، درخلعت زشت بازناید وزشت دا درمه درت بکیر جلو دکند، و با پیهام قرت با بی عفیانی و شهوانی دا بر انگیز د تا بدال، پیهام طباع دا دنقیاصی دانب طی بو و واکمود عظام در درنظام معالم سعیب شو دیبه . . . به

غاتب کی فارس غزلوں کے مطافہ کے بویم ہی تھے ہیں کان کا بھی ہی خیال ہے کہ شاعری ما عن ہے اور جب شاعری کو مفاعت مان لیا گیا۔ تو بھر صلاعت کے تمام کو، زم ہی میں آنے ضروری ہیں ۔ ہم جانتے ہیں کہ مفاعت ہیں انسان کا شوراور اس کی بار بار کی محنت شامل ہوتی ہے مین ان نشوری طور پر ایک پیکر تراشا ہے۔ اوراس کو بار اور کی محنت ہافاؤو تر سمیم کے بعد جب کمل مجہنا ہے تو خانش کے لیے میں کرتا ہے۔ واغی شاعری کا بھی میں حال ہوتا ہے کہ شاعر شوری طور برایک خاص حیال با امنون کو بقت کے ماس کی مناسب سے الفاظ ہوا تا ہے۔ اور جب کمک فنی حینہ بنت ہے مامی حیال با معنون کو بقت کر کے اس کی مناسب سے الفاظ ہوا تا ہے۔ اور جب کی طرف سے ایک جب میں ترمیم واضا فرجا ای جو بہت ہیں۔ بنا بیا تھا کہ دوان نوں کی بھیلے بھارہ میں سے کرا ہے کہ اور کھوا تھوں نے ایک جو بی میں جو بی بنا بیا تھا کہ دوان نوں کی بھیلے بھارہ میں خود کوست الگ اور مینا ذرک مردجہ دماغی شاعری سے الگ کرنے کے لیے دس میں گا ہ گا ہ جذباتی یا عرف نی زبار میں مالات

ر نظامی عرومنی نے جس بات کو ماتنیات مقدمات موهمه کها ہے و وغالات کے مندر جبر ذیل انتحار میں دیجی۔

یاسگراہے۔

سابیهم چ دو و بالا میرو دا د بال ما اگراند کین منارل نشو د د بنر ن ما که مرکس میرو دا زخونش منارل ما که مرکس میرو دا زخونش منارد د د د جار ما زبان دا د بال بارست است است است است است است است

مابهای گرم بروازیم نیف ۱ زمسا مجدی
ساید د حنبیم بهجمرا بیم علمینسی دا د د
نشمنن بر سر دا و تحیر عالمی دا د و
زغیرت می گراند د در خبالت گاه تا تبیرم
خیال و حشت از صعف دران صورت نی بند د

محوان مرعا باش و براجز الشنس مع بكلتن جلوه رتكيني عهدست بالسنني کے قو مح خودی و چر تو ہزا ر کے رخی که بسیلش مترر اند و د نیا بی

موجدازوريا متنعاع إزمهر حيراني جرو سست منال از عمروساز عبش كن كزباد نوروزي مروزا ألبينه كاندكه خوش تناشا للميت الرِّقَا قَلِهُ كُرِم روان تو نه باستند

اورجس چنز کو نظامی عرد حتی نے سستی خر د را بزرگ گرن تد و سنی بزرگ را خر و ،، و بیکورا ورطعت زمشت باز نما مد و زستن را درصورت نبکو جلوه کند، کہا ہے اس کی مثالیں غالت کے ، شار میں بیر ں ملتی ہیں۔

بروه سازتوانم لشيت حتيم فألل اسست لب تشذر ديدا دنزا خلا مرا ليعث شادم که دل و ومل تو فر مبیر بو ده است روته روسنن بو د ا را منتسب تا رأ مدورفت شاديم بكفن كوخز الست وخزال نميت مستى بمرطوقا ن بها رست وخزال الم كوكل بجيب تمنائے خربہا ريز د رع جانميت كراس دائره بالجم نرسد در تمرره وگرفتش ترک بهان کرده و میم

درخم مند نفافل نا لم ا زب د ۱ د کمر ا زحلوه بنبه گام سنت کیسا متوال منت. ملخ است تلخ دشك تمناى فركتين شادی دغم بمه مرکشند نر ا ز مک وکر اند والميم ذكلتن كر بهار ست بغا ، سع سما ندر مکست درس برم مرس تبسمىست بالىن كىت تىگان نو د ت برحيبني بجهال حلفذر زلجري مسيت مّا رز جاده با ز میں سنگ گوشنه ورفگن

ضاعت کی تبیری تورین یہ کی گئی ہے کہ مایہام و ت ئ غضبانی و تنبودن را بر انگیروتا بدان ایمام طباع را 

زیمتی کر بیردیهٔ علم ندا د د دادی گریر ده ازی را زینان برخیز د يوفاروزيا برآمد ما زودمال برني أبد درا تن به كامر ما دو د سيا بي خولتي را در مير ده خلقي تما سنا حكر د ه خنیر بری ایری بای ملک الدون ولی کم کت یا دارم که در تسحر است بنداری

خود را ابنا بدی بهرستیم زیر سیس مرای که رخند بو بیرا نه گخو منت متر كشند وغوى بمبدائى خراشيم بهم بخواسودگی گرمردرای کاندرس وا دای وربادهٔ اندلیشه ما در د من بین طوهٔ ونظاره بند، ری کرازیک گویرست فرهتم با دكه مرهم بر زخم حكر سست بگوست مى رمسد الدور آلداز دردامت باد داغ رفه آری دست جهنت کاری نادو د میرو د میرو د میم د زیرم دو ست جهنت و میرو د میرو د میرو د میرو د میران کالی دریاب میکن زند و میرطرت کالی دریاب کردی زیرجی نشندی در یکی نش میران کالی دریاب میم میا د درگذ د است میم میا د درگذ د است تخری دریاتش سن

بهرواد وج دم نمیست برگشش کشوم نمیس انم بال و و بسلی شویم کاسش از ناله م مرنج که آخرش سبت کار گرمین نرسی عبو و صورت چرکم سبت از ال بخلش گیتی نشاطی و رز ی رنیر دآن برگ دایی گل افتتا ند و یک با مست

ہم نے بہاں برتق ، آنفا می عومنی کی تعبیری خرط سے آخری کی طرح کے تھے بڑ دہاہے ۔ تعبیٰ سامور عفامی دا در لفام عالم سعیب شود ، کی مشرط سے صرف نظر کیا ہے کہ برار اخیال ہے کہ برشا عری کا مہیں بلکہ میا سنت کا مدف ہے ۔ مثنا عری کا منعصب تو وہاں برخم ہیرجا آئے جہاں بر سلاح دا ۔ القبامنی دا نہا ملی بود، کی منزل

آجاتی ہے۔

ہارے اس خیال کے برعکس کچھ اہل اوب کا خیال ہے کہ یہ سبک ہندی کا خاصہ ہے ہم میال بران کی رائے مید کو لی بحث مذکریں کے بلکداک کا خیال میں کر ویں گے۔ رہاز اور شفق تھے ہیں۔

ر سبک قرطبی دور گامفول در زبان صغیر بربهایت الخطاط رسیدواستمال ترکیبات غریب و کلمات اماند وجناس النے قو در تو و انکتہ کوئی النے مزع ونا زک کا ری ومفنون آفر بنی و مونی بیجید و او ریک بنتیز دائ گذشت محضوصاً شدوائ مقیم مند درین طرز افراط و کردند و در نتیجه سبک متبلت معنون برست مصنوعی بمیان آه کرا ترا برخی *مبک میندی می تا من*دی سکی مہندی در مقا بل ایں ۱ فراط م تر مگانی کو دراہ ش

جیاکہ ہم نے پہلے عون کیا ہے ہم اس دائے برکوئی تنقیبی نظر نظر الله کے لیکن بہاں بر یہ کیے بغیری چارہ نہیں سے کہ جس چیزکو معائب سنوی میں سفار کیا جا رہا ہے اس کے برتنے دائے عرف ہند دستان سے فارسی گوہی بغیر ہیں الله ایمان بھی ان جی اس طرز میں اشار موجد دہیں آؤ بھی اس طرز الله ایمان بھی ان جی اس طرز الله ایمان بھی ان جی اس طرز الله بھی ان جی اس طرز الله بھی ان جی اس کی مشال میں ہم ما اس کو سک مہندی کا قام دینا کہاں کا الفات ہے و بہر حال ہمارے قاصل قادر نے اس بات کا اعترا ف کیا ہے کہ اسک مہندی درمقا بل ایں افراط میز مان ہم کور یہ الفول نے جی چیز کو جنر نمانی کا قام دیاہے اس کی مثال میں ہم ما اب می مذکور و بالا استفاد بلا تنظمت بیش کوسکے ہیں ہمارے خیال میں عا اب کا یہ کمال ہی سب سے بڑا کمال ہے کہ اعفول نے مذکور و بالا استفاد بلا تنظمت بیش کوسکے ہیں ہمارے خیال میں عا اب کا یہ کمال ہی سب سے بڑا کمال سے کہ اعفول نے دا عنی شعوی کے با دج دا نے کارم کو بے نمکی سے بچالیا ہے۔

اہمی تک ہم مناتب کے جن عرح کے اسٹوارے بحث کر رہے تنے دوان کی بدی مننا عری کے ترمیان بہن ملاحرت اس کے ایک و خرکے ترمیان ہیں۔ اب دو معراد نے جی ملاحظ ہو۔ مرزا منالت، بنی نشاع می کے بارے میں منا نم

ولوان فارسى مي سطة بي

م نشخ علی مترین بخندهٔ زمیر بی بی را بروی با سے مرا ور لفظم جلوه گرسا خت وزبر نگاه طالب بی وبیق بخر بخرانی ارد ما ده آل برزه جنبش با سے ناروز در با ی ده بیای من سوخت ، ظهوری بسرگرمی برائی نفس حرزی بها دری وزشنه کرم نسبت ، نظری لاا با بی حوام بهنجار خاصه نو دم بجا کش اود د - کنون بیمین فرح بر وزش آمو فلگی بی گروه فرشند شکوه کلک دفاص من بجر مش تدود واسست ، و بد اسش مو سیقار بجلوی طاوس معدد در مله ؟

فالنب نے حزیب کے جس خدر ہے اور ای ، طام آئی کے عقد اور او ی کے عفر باتا مذکر ہ کیا ہے اس نے ان کی شاہری کو بڑی مدنک سیفال ایاا در دہ مرن دا عی شاہری میں ملکہ دل کے احساسات و جا بات سے بھی ترجا سنے کو کو شنگ کی اندان سے میں ایک میں کی میں ایک میں کی میں ایک میں کی میں ایک میں کی میں کی میں ایک اور اور حزیب نے جس طرح سے شاعری کے دربعہ این این این میں کے باوج دان سے کا ای اور ان کی میں کی ہے ۔ خا دب ویاں تک تو نہ بہو نیج سے لیکن اس کے باوج دان سے کا ای ایک ایک اور جربی ایک میں کی ہے ۔ خا دب ویاں تک تو نہ بہو نیج سے لیکن اس کے باوج دان سے کلام

المة الربع الربيات اليمان ، رحل أو و ق شفق ، الله و المام - معلى المعلى المام و المام - معلى المعلى المعلى الم

می اس رنگ کی بھی پر چھا کیاں پڑنے لگیں جس کی وجہ سے ان کی و ماغی نشاع کی ایک و و مرت کیف اور ار کی وو مرت کرف رنگ کی حال ہوگئی ۔ تنصیل کا بیموت پٹیس اس نے بم میاں بڑان کے جیند انشوار نو نہ کے بھور بر در نے کرتے ہیں .

بمن حساب جنا با ي و سين ما در د ميانة من وا وشوق حال افعاد ست طالب دیدار باید تا ب دیدار آ در د بجوچ برسرده إسبان تجرد النيم ای من میت انداری ناسستهای س وه وترميالهُ آميد بوه ۱ ست باشار و وقر نبکار و سازند حرم و ا بوا دی کو خفر کو ۱۹ دعما اندا خت مركس افروز دحير على جون شب الدي رسا . صرفيلوه إكربهر كنش مي قوال كرو ل ي بانداده و سائد الدوير باده و فوا يركيباً انست در عربال ١ چشمهابسرا پرده با نم سوخت ورضوت كوزون تاشا شود الأك ارتفس الخير واستنيم صرف تراء كروه الم فرصت كوكر وفائ فود فيردارش كتم بجوى مبفرد نشان درخام مى توان كشتن درباب اکتنای نا آزمودهٔ محشت صرب زیمگانی بود گرد شو در می

بنووشاره فا بای من زمر دم بیرس در من روش بحراميد دل توان كب بخت داریم دبا پاران نی گوییم فاش مجوشهٔ منتینم و در فرا ز مجوشهٔ بنشینم و در فرا ز کنیم امرادم دار د ای امرون خواس بربر مرگوزشستی کوزایام کی مشیم اوار و غربت تنوان دید مشم را منم که با جگرتشد می نور دم را ه طور النخل طور بنو وكرجه درخوكا وهو مين سراز حاب تعين الحر برون أبد والع يركاري سافى كربارياب كنظر عنين وغم در دل ني استدنوشا آزادگي تنس گدیتی بای متون دا ۱۰ دم شاى دُرخ باكه برعوى نششته اليم تابجها بيرسر كنيم ناله مندريي سمى ديمش عرى بسرا بردم ز دفوي ترم ميت بحرم ابن كه درمسني سابان برده ام برى بادوستان مياحته دارم زسا وكي شاه باش ای عم زبهیم رک امین ساختی

ان اشار کے مطالعہ سے واقع مونا ہے کہ نظیری ، عُر آن ، ظہوری ، اور حزیمی کال ہو کے غالب کور وقت ان ان اشار کے مطالعہ سے واقع مونا ہے کہ نظیری ، عُر آن ، ظہوری ، اور حزیمی کام نے غالب کور وقت سے مستخصال بیااور ان کے کلام کے جنیاں نہ ہنے دیا۔ یہ تو درست ہے کہ اس تبدیلی سے بعد بھی ان کے انتحا دمیں کسی تعدم جی بیاتی میں اور وہ بعید از نھم منظارات و کنایات سے بھی کام لینے رہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ العوں نے جو اند وزیبات اختیار کیا وہ بھی عالم فہم یا عام شعراک انداز بیات سے بہت میل نہیں کھانا تھر بھی اس رنگ

ملام کی آمیرش نے ان کے محبوطہ اشعار کو ان توگوں کے تیے بھی جا ذب نظر بناد یا جر و ماعی شاعری کے محمل منس ہداتے۔ غالب کی دِل کی شاعری جی ان کے دماغ کی نابع ہواسی وجہ سے ان کے بہاں وہ گہرا جذباتی ریک بندیں لما - جرشنای و حش ، شرن نزوسی و طیره کا خاصه ب مشابد اس ک و جربیم که مذکوره شعراً د مشامری کوشخصیت كترالان كى حيدت سے برت تف عظم اور فائت ف مناعرى كو صرف ايك نن سجع كر برنا اس مع علا وه ا كافه وجه إرسيني ب. مذاتب بس ما مول مين اين زنار كي لبسركر رب تف وه سخت انتشار كا دور مخفاحيب بك مغليد مكومت "مام ری ہور ملک ایک ش رہ نے انفری میں متبلاد إ جير سيف الله میں عدر کا بنگا مہ ہوا جس نے اقداد کی ا مك البيد المين التي بكت بلاكر ركودي اس ك بدر الجريزون كا دُور شروع بود ا ورحب ان كي حكومت كو استحام نصبب مواتو من وسنان كونظرا ياكه زمين وأسمال بدل عكيس مرجيز ، كب ن سانج مي وصل مي بادر برتدر کے نظن سے نئی نئی ندریں جم ہے، رہی سی الیے احل میں جمال فقدروں کو بھی استحام نہ نصرب سرجنه بانی سناع ی دو جی کیسے سکتی تھی واس اے خات کا طائر نکر تحکیل کی دادی کی سیرمی مفرد ت وكرنود برد بود اور حب اس كى نوبيرد ل مي دل ك بذبات معى مثنا مل برك ـ تب معى تخيبك كى ونيا كانگ اس کے لے بر اتنا گہر جوالد جیا تھا۔ حراس کے دل کے جذبات اس کی نو بیرانی سی بہت کم تھبلک با سے ایک ندوال بدير دور كاشاع اس سي زياده حايت در بان عبى كياكرسك عداي سرف كرغانب كي مشاعري جن دور نگ کلام سے مل کر بنی ہے وان میں دماعنی ما تحقیلی رنگ بہت گہرا ہے جو لقینیا کسی بڑے وماغ بی کی کا وش كاسيج مرسكنا ب-اى ي بادا جال بك فالب ك فارى فزل ايد ابت برك دماع كى كاوش كانتجه ب-جوروز مدوز بيدالبنس بونا-

## متنوى ابركهر باركاتنفت دى مطالعه

م فی نے اوگا فال می فات کو نصید سے میں افر رسی و خاتمانی کا ہم آئی ، رہاعی میں عرضیام کا ہم آواز اور غزل میں شرط کی تارہ میں افرین و خاتمانی کا ہم آئی اس رہائے میں میں مورد ہیں جاتی کی اس رہائے میں کیا ہم میں جاتھ کی اس رہائے سے انکار ہنسی کیا جا سکتا ۔ کر خسروا و فیضی سے مبر زیر خالم بیت سے سی خاص مرزد عالت جبیا جا میں مفات آدمی ہی تک مبند و مشان کی فاک سے مہنسی ہوگھیا ۔

مرزامنات کو تعییده گاری میں انوری اور فاقانی کا بم شریق قراد یکج اسکنا، اُن کی دبا عیاں بھی عرفیام
کی دبا عیوں سے مقابلہ میں بربت کم زرجر کی ہیں۔ غزل میں حافظ کا کوئی جواب نہیں ہوسکا اور نگنوی میں فردسی اور نظای سے مقام کو کوئی فرہ باسکا ۔ لیکن نظامی اگر تگنوی سے استاد ہیں قووہ صرب امتنا نسخت ہیں اِن کا کوئی مقام نہیں ۔ عرفیام کا گارہ مرابہ شاعری صرف اِس کی دباعیات ہیں ۔ حافظ کا میدان حرف غزل ہے افردی اور خاقانی سے طرف اقتبال اس سے تعنوی اور فوق یرد میں کا میاب ہے ۔ لیکن اس سے تعنوی افردی اور خاقانی سے طرف اقتبال اس سے مقانی سے مقانی سے دہن خول اور فوی یرد میں کا میاب ہے ۔ لیکن اس سے تعنوی دبن بڑی ۔ اس سے برخلان خالت کی شخصیت جاس معنا ت ہے ۔ اس نے جس صنف سخن کو یا مذہ نگا با اِس میں این افغراد دبت کو برقر رو محما و اس سے فول ، تعبید و ، دباعی ، تعلوم سب کچھ کھا اور کسی کو معیا رہے سے سے این افغراد دبت کو برقر رو محمار و جا کی بھی اس صنف سی جو کچھ سکا اس میں میں میں میں جو کچھ سکا اس میں مقالی سے خامال سر

ا مران میں جائے ترمین اولی شخصیت سودی کی ہے۔ حالانکر شلی کے الفاظ میں غزل میں جرز مین المفال میں جائے الفاظ میں جرائی میں جو الملی درجہ المفول سنے ہموار کی بھٹی حافظ سنے اسمان خاریا ، شنوی اور تنصیدہ نظاری میں بھٹی اگر جروہ اعلیٰ درجہ کی میلا حیت رکھتے ہیں نیکٹ اس سیدان سے مردی کا بہنیں ۔ البتہ نشر میں گلتاں ہے۔ جس کی ہے شنی ہے تا کہ میں کر دواور دواور داور داور داور دواور میں میں تا میں کارناموں کو کھی اور دواور دواور دواور مالی سے تام کارناموں کو کھی ایمیا جائے تو اور دواور دواور دواور دواور میں میں تام کارناموں کو کھی ایمیا جائے تو اور دواور دواور

ایک طرزسے دورا ورار دوغرل میں ان کی بے شکی بر قرار ہے اور اگر بحثیث تجوعی غالب کی شخصیت کا جائز دلیا جائے تو بہ بات ملاخوت نر دید کمی جاسکی ہے کہ انگلینہ کی کوجس طرح شکسینیر ریم نا ذہرہ و ر ابران کوجس طرح سعدی بر مخر ہے۔ اسی طرح ہند دستان بھی بجا طور بر نا لت کی شخصیت بر فیز کو سکتا ہے ۔

مردای نظرون کور اور ایمیت و بیتی نوان کی شخصیت زیاد و کیورکر ساسے کی در در در در دارس کے مطاب مقارشون کی شخصیت زیاد و کیورکر ساسے کی در در در در دارس کے عظیم مقارشون ای خطیم مقارشون این طویل نظرون خصوص آندوں کی شخصیت کی جربور و مناحت کرسکتے ہیں۔ مولانا روم کے کمال فن کا سمظاہر و ان کی غزلوں سے بوتا ہے گرائ کی شخصیت کی جربور و مناحت کرسکتے ہیں۔ مولانا روم کے کمال فن کا سمظاہر و ان کی غزلوں سے بوتا ہے گرائ کی شخصیت کی دامنے متازع فیدوں سے بوق ہے ۔ واقع کی شخصیت این منافری مرائے کے باوج و محص غزلگو ہونے کی بنا بہتا ت تک متنازع فیدوں سے افغال کی کوئنا عرف تھے ۔ واقع کی شموی کا موصوت بھی داشان سرائی ہے ۔ گرائے سے انفوں نے دینے موفیا نداور افعال کا بھی داشان میں اقبال نے بناماہ ہے ۔ جنانج ان کی شفوی اس ان کا فلسفہ اضاف مرتب کونا جہراں و شور نہیں ۔ ہند و ستان میں اقبال نے مشار سنا عربی اگر می خلسفی نہ نفتے گرائیک مشکور سنا عربی اور تصور کا بھی اگر می خلسفی نہ نفتے گرائیک مشکور سنا عربی ہوئی کی دیا یا ۔ مرز ایمی اگر می خلسفی نہ نفتے گرائیک مشکور سنا عربی ہوئی کی بوری کا دربد بھی گوئی کی بوری صلاحیت رکھے تھے۔ مشکور سنا عربی ہوئی کی بوری کی بوری کی بوری صلاحیت رکھے تھے۔ مشکور سنا عربی ہوئی کی بوری صلاحیت رکھے تھے۔ میں مسئور سنا عربی ہوئی کی بوری کی کی بوری کی کی بوری کی کی بوری کی کا دربد بھی گوئی کی بوری کی کی بوری کی کی بوری کی کا دربد بھی گوئی کی بوری کی کی بوری کی کی بوری کی کی بوری کی کا دربد بھی گوئی کی بوری کی کا دربد بھی گوئی کی بوری کی کا دربد بھی گوئی کی بوری کی کا دربات کی مقارضیت رکھے تھے۔

مگراست دیوان میں ریا دہ تر انصیس اشار کو جگہ دی جو بھری کا دیش اور مخرر و فکرے بعد کیے گئے تھے ۔ تصویت ادر خصوصاً عقبی ، و حدة الوج وان کے ذہن برجھا یا ہوا تفا وان کی زندگی کے بعن تجربات نے نظر ہے کی شكل اختياركر بي عتى - جن كاجا بجا اظها رغزيول مي جو تاسه - ان انكار كوزيا و ه وهنا حت كے ساتھ مين كرنے كے بير مرزائے بينوى بى كا انخاب كيا مقالمين سار او ويا يہ عميل كو ند بيونيج سكا۔ بينمنوى جو نا تام رو حمل اسعم زائے ابر گھر ارک نام سے موسیم کیا تفا۔

اس تمنوی میں مرزائے وہ منان مرائی سے بسط کر غزوات اور سور نے رسول اکرم م کونظر کرتے کا ادا دہ کیا مغاد لیکن ظاہرے کو محفی وا تو نظاری مرز ایکے مزائے سے منا سعبت نہیں کھنٹی تھی۔ تعنوی نا نما کم سے جو ابراگر مار كامرن توبيدي مقديم بند هبات كربير شنوى اگر ممل مومانى قو مرز اسك نظر این اورنستيانه و نكار كی نريا ده و اصغ

شنوی نا تمام پرنظامی کنجوی کا اثر نمایاں ہے۔ اور معراج سے جاین میں تونظامی کی اور زبا زگششت ھا ٹ سٹائی دیتی ہے۔ لیکن اس سے بیرند تھے نا جا ہے کہ مرز اے نظامی کی محف تعدید کی ہے۔ بلکہ ان سے بیاں الیسے کاری عن صراور وه فني رجا و كلى موج وسي جوايك اول ورجد كے نتا عركے كلام مي بونا جا ہيئے۔ اول توغالب كامقالد نظامي سے كرا ورست بمیس کیوں کرنظامی نے متی دو ممل اورطویل شنو بال تعیین اس کے برعکس غاتب کی ننوی نا تمام ایک ثنوی كى محض تهديد سيراس مع غالب كواب تنكم كى بورى جولانى اور تمنوع فكرك اظهار كاموقع ندمل سكا للكين مرز الفي خود كي عكم نظامی کا نام بیائ اور شنوی میں ابنا مقابد نظامی سے کیا ہے۔ مثلا

نظاميم كزخفرورخبال بماموزم أنين سحرطلال نظامی کشد ناز تا بم محیا زلالی بودخفته خوا مم مجا

الكسااورمنوى مي كلت بي -

مرح برا دنظم نطامی ست این می درج مخوان خط علامی ست این اس بي بناسب معلىم مؤات كم تمنوى ناتمام كامطالد نظامى كى تمنوول كويش نظر كاركركما جائ اس طرح تمنوى میں غالب کی تخلیقی سلاحیت اور اس کے فکرون کا جو ہرزیا دہ غایاں ہوسکے گا۔ بکرنظامی کو نظراند از کرے غالب کی تثنوی کا مطابعہ ہیں اُ تھی دہے گا۔

غالب کی تناعری اور قصوماً اس کی تمنوی کا مقام متین کوتے وقت اس کے ذور ،اس کی زندگی ، شواد کی عام روسش دوران میاسی در سما می حالات کوج مشرق شاعری کابی منظر می بیش بیش نظر ر مکهنا میمی مزددى سے -

غالب في منوى لكمنااس وقت مشروع كالإ حب كه طبعيت كى جولافى روبزدال كفى - خود كليت بي ــــــ

بساد غزل دخر برتار نمیت کزس نیز خوشتر توانم سرته د

مرمری میر موسر مواسم سرند در مرمری نم به نما بم کنو ن به بیری خود آرانی آوردردی کنیم میرشورگفتا رئیسیت سخن داخرد آنگونه دایم میرزد د ای ماب درخود تبایم کنو ن دریناکه در دازشش گفتگوسی

گویا خالب خمنوی تکھنے کی طرف اس وقت منوج ہوئے جیب و ، جَدَّر بُر منتاع ی باتی نہ دہا جو غزل تکھنے ہے دور میں معا اس کے برعکس نظامی کی نہ ندگی ہے بھیس سال حرف نمنوی نگاری میں مر ن ہوئے نظامی نے ہمنوی میں عشقیہ شا عرب میں فیاب داد سخن دی ہے ۔ لیکن غزل میں ان او فن جواب دے جا آب نظامی کے وقت میں الیسے شاہان قدروان جود ہے جوا تھیں سخن دانی کا صلہ دسے سکتے سفتے ۔ ان افوات کا ذکر نظامی نے اپنی خمنوی میں جا بجا کہا ہے اور اس بران کا دار ان دان ان اور دل گران اور دل گران ان دار میں خالی کے حالی بران کی اس کے در دان کے اور دن کی دار ان دار میں خالی بران کی اس کے در دان نہ تھا اپنی مجبور دیوں کا اوکو خالی نے بڑے در دان کہ اور دل گران ان دار میں خالی بران کی اس کے در دان نہ تھا اپنی مجبور دیوں کا اوکو خالی نے بڑے در دان کی اور دل گران دار ان دار میں خالی میں کہا ہے ۔

غالب اس و نقت بدر او سے جب کر ہند و سان میں نارسی اوب کے زوال کا زمانہ تھا ، غالب اہل زبان مذہ نع مجرمطام اور محشق سے فارسی زبان میں استف او ہم بہونیای عقی ، عدوہ بریں مر زاکے سا قد بعض اور دشوار بال تقلیل ۔ جن کا ذکر اعفوں نے اپنی نمنوی میں بھی کیا ہے ۔ نظامی کا موصوع واستاں سرائی متحا۔ غالب نے سربرۃ البری برقام م علی با تقا۔ مرزا کے بیال طبیعیت کو اوا وی کا او تعد نہیں نفا ، اس بیری ہیں کہ اگر رہ یا بندی ند مونی تو نہم بیمتی ان بلکہ مغتبا د ۔ مار ایک اللہ عالی مار دا

خال مع كرلويا -

مخن دانم ازمید المرسلین جودره ورازازجد کو نه بو و مرابیداز فرنش میشیار بو و شرو دو مرد و فشر به کباب کزال رنگ بریدی خوش اور د ده ورسم جادد نو نی به ی دم جنبش زخمه نو کمر و می مهم مسازدانش نوا نجیز تر باتبال ایمال و بروی و می و می درس ده بیری سروابسیت ریاد در این ده بو د و برستی سروابسیت بستی تو ل ندین ده بو د می مین تو ل ندین ده بو ده مین تو ل نفر گفت ارب و در می ایم مین درج گفت اربین آور و می اگر جای دستال میرانی بدی اگر جای دستال میرانی بدی ایم می زخم و ایران گرو کم و می ایم میرانی بدی ایم میرانی بدی ایم میرانی بدی ایران گرو کم و می

برس نشت دونت نوی ممکنی تهم فيتخذ ل شكر مفياد ووال توسيمرع أرى دمن كوه خان

برآزاد کی خسروی می گنم بنات الديكرياي وي دريا برم ارقو برتر مال كزان

ظاہر ہوتا ہے کہ خالب نے اظہار نکر میں بجنگی فن سے سا تھ ان تمام باتوں کے با دج دھنوی ناتھم کے مطالوے

غنوى نا تمام حبير ويلى عنوانات مي منعسم - و ويريس :-

ود، حمد وي مناجات دس، فعت دي، بابن مواج ده؛ متغدت دي متنى عامه در، بسأتى امد تطامی کے کلام میں سدومیا میات کا حقد معانی برای اورمذبری شدت سے اغتبار سے ان کی منوی کا بہتر ان حصہ ہے۔ ا گرم ان كاجلان في ورشاع انه كل كار بال دانسال سرائي من ظاهر جوني من معنعت برستي درشنك ب بي نظامي كا خاص وصف بادربقول محد وستبرانی نظامی مے کلام میں موندگانی کے انریک سنومبن افغات مما بن کر رہ جا آ اے سکن می ر ومناجات كاحقياس معمنتي مي ونظامي ابك موني ننش أدى يق - أكر ميززان في كوشابي در بارو ل سے والبند كرركا يما سكندر ولين ان كى طبيعية مي ماقع بوئى يتى . وه دندمشرب بني بلكرز ابد باكباز تق وه مرا با زياز نفي وادرا زوفودى كاساية ي أن يربنين يوسكن عقار كرير سحرى اورمشب ببيرارى ان كا وظيفة جبات عقاء اليها زاب بإكباز سخن طراته خدا مے حضور مون نیا ذکے جواند از اضیار کرسکت ہے۔ وو ایک دندمشرب آزا دفتا عرکو کہاں تصبیب ہوسکتے ہیں بی وجرب كر حمدو مناجات كتحت نظامى كمعين اشارسيل منن كع درج كوبيو ينج بوث مي اوراج بهى دانسنديا كادانند طور بر وگوں کی زبان برجر مع ہوئے ہیں۔

تودانی حباب کم ومبتی را بارش نوکه ره بانتی تدانام ك بودى أمرز كار

مبردم نبومار خولش را كراب فاك ردى ازكذتاني محناه من ابنامي درمها ر

فدا كى بند كى كا قرار كرف دالا بر تحق نظامى كى مناجات كويد هدا حساس بند كى مي اس زا برشاع كس خد

اس کے برغلس غانب فدکے صنوراس طرح بیش ہوتاہ کر افرار برم اور افہا ربندگی کے ساتھ فار اسے شکوہ سنج برتا ہے۔ گنا بول کی معذرت بیش کرتا ہے۔ ویل میں اپنے ہے کسی و مجبوری کی داشاں سناتا ہے اور ابنی حالت زار کا بہا در دانگیز لقت تھنچی ہے جے بڑھنے والا ایک منکر خدا ہمی خدائی کا افرار کرکے گاکرا کی خدا کی بادگی کا افرار محريث والامترلعيب كنفس وانسانيت وومست، دانتا زرحق بينداور باكمال انسان جے دنيامي كرئى مدرن سكار بندا کے اللم روز گارہی میں گھوا رواسے کم رکم مرف سے بعد تو کوئی صار منا جا ہئے۔ نمنوی کا بہ صدحی میں عالمت سے اب بنی سنائی ہے نہ عرف نمنوسی نا تمام کا بہتر من حقہ ہے ۔ ملکہ بورے فارسی اوب میں اس کا جراب طنا مشکل ہے میں بہی حفالت کے نخرا تمیا زے لیے کا فی ہے ، ان استجار کو بیاں نقل کرنا طوالت سے خالی نہیں۔ تماہم اس کی ام بیت کے

ينني نظرس كالبنيز حقه بم بيال مني كرف بس.

سترد آازه ميونه جانها به تن دعمای ایم مخسر زرش عانسين مرده دل ازغم سرميو دونيم المدول تبديست ودرما أيم واي من نستجيره مكندار كروا رمن گرنای در دیم بنج مرا مار عمر رخی ست و در و عمی مره درسرا ردار تولو د وم مروس زجروس است جي دل ناير ميى نعش يركاه دراهرهرى مده كير دراكش ص إله بأدوا فعاد وال توريش اركى روز من كرحي باعد ازكر وهارانان تنهار چ كويم بر" ك كفته زيمارده بود بندهٔ خندگساخ گو ی برنست رج گفدام و مارنست مرت رخ رت در ور نیروم رس اید در ربترن بدينكا مريددان وويرا وادمت

يدوزى كروم سنو غراجلن ورال صقامن باتم و سيدا در سه دوران مسرم و د نن رس يو خود بيم العدون بهجنای به ناکسی و می من بدين تزازد منه بارمن بردار سنجي ميفزي ، نج الكرويكيون لدرلو وكفت وكوره جرئرى حرّ بريني دورد راذي فرو بل كرحسرت خمير من بست مباده بكنتي دين سيح كس مرمنى مردم نشره وكير لس آنگه دروز ت فرشاده د ی زوه وی کر برخنوا زسوزمن أرشحين است فرجام كار مراتبر بارامی کفیا روه ورین خنتگی پورش زمن می قربان كروين وارم اما زنست بالأثور ألى كم كا فر تيم  جايكوم اى بنده بدرخداى زمسدوبهن ويرويروي ول دشمن و سنم مرسوضن مدراو ره رُخ کرد د ماشم سیا بذوستناك مراتى بذجاما لنرك يذغوننائ مامشگران دررباط سی کی طائع رہ میں۔ ی وعركران اليربرس كزشت محبودست بي ي تحتيمها ه سفالينه جام من ازمي نبي ودخاندا زمينوالي فراته من دمچره ورامنی زیریسنگ وكريانتم باوه سابؤ شكست لب ار فاكبوس حمال حاك ال لقردوس مم دل شا سارم كبا رسرد صنح وجام بلور بنهيكا مدغوغائ متسانه كو ج كنجال شورش نائ تو ش خماك جوك تبا تشديما إل كحا عمريجروزون وصالش كرح جيرلذت دبد ومل بي اتتطار بغردوس روزن بداوار كو مذول كشفة ماه بركا لئه متوزم بهال صرت الاستدبل

من المعدمكين ومي الدرباي حماب مي درمش وتكنيوي كمادبادة باجره افروصنر منرازس كراز آب ي لامكد مرلستان سراى دمنحا مذ مرقص بری سکوان براساط فتبالكرمي رميتمونم شبري تمناى مضردًا وولوش جرقوتم وإنجام كفتن كذشت لبارو زباران وشبياي انقبا يراز ابربين مبي بعاماك ومن ورعم يركن سأ جبال ازگ ولالهٔ روی ونگ الرتانق رشته كوبر شكست مرازمنت أكسال زيفك ج ل أك المرادى بادرايم فيبوى فوم كوشراب طبعير دم شره دیمای مثان کو وران باك ميانه بخروش ميرمتى امردباران كجا الوحدورول خيالش كدم جهمت وبراتنا ساكار كظربازى د ذوق دايدا ركو منرحتيم آرزو مندولاله أزمين أإكه يوسند منجريت فيل دمن حسرتى ورمرا مردس كمازترم من صرت افزون يو کانی فرخور بودنی گر تد بكر يميره إنسان كهوش عظيم وتخنى بدال كربيام أبردي زياد اش تطع نظر كرد دُ سيدام وى سيديم مح اندلت كم مسلمال تا بعوا دا دفرزانه وحثورتمت

بهريرم كزودى وقر دسد بغرماى كاين واورى يولن بود هراؤ مينه جميم من را به مت بارس موبير ورروزامياروسيم شو دا زتوسیلاب راجاره وی وكرخال حرث بدوكر وهاكا كنشتم زحرت امييم مبت كراليتراس دندنايا رسسا برسنار فرخن ومنثور تست

بدغالب خطارتسكادى فرست

خداسے شکودسنی ناستکری اور کم بہتی کی دلیل سے ۔ اور مالب فیلی اس کی بھینے مخاصت کی ہے لیکن اس موقع بروہ خد وسے سائنے شکایا ت کا یک دفتر کھول رہاہے۔ میں باغت کا میلو میرے کہ عدوات میں مجم کو اہے تجم کی صفائی من سب كيدك كاخت إور مزيد بدال مفالب بيري بدكبركر صامل كولتياب-

الإسمنين است فرجام كار كرمى باسدا ذكر ده داندانه

مرانبر بارای گفتار د ه چود می برآن گفته و تهاده

حدی بان بی بادرم نظای کا باید بلندے اور در اس بیاں نظامی بی کی بموار کی ہوتی زمین برغا ب تے نے جن آرائی کی ہے اور کیس ال کے عیتان خیال سے کل مینی کرکے دیدہ زیب کارستہ بنایا سے تعکن اس موصوع ر من مرزا مک خاص فکرے حال اس جہال سے ان کی در و نظامی سے الگ ہوجاتی ہے ۔ حر سے بران می عالب کا خاص رنگ نظرید و صرة الوج و سے اظهار میں ملتا ہے ۔ پہال غالب کا نداز بیان زیار و تھرا مور اور قلم دوال دیا

> كه نا ز و مكتبا ميش مست واود خبالضشموج ساغراثه

نري يي من فين وجر و گران ما نیکان غرن کوتر از و منهرسوكردوا ورى سوى ايت

بدریا زموج و دیگوبرزاب بادال زویم دیدا کاز بوس بخنگ از لوای بمطرب دوم مجنگ از لوای بمطرب دوم مگلسی درج و با مروز حین

بگرد وای زمره با ختر زیاب با نسان زنطق دمرخ ازخرد بمختم از گاه وی بورز رم بهاغ از بهار دنشاه از مین عبار وجرد آشکاد اکن

نظامی حیرت د وه می کرخیال کی تخلیق کمال سے ہوتی ہا در کسے ہوتی ہو و موال کرتے میں اور خاموش ہوجاتے میں - اس کے جواب نگ اُن کے وہن کی رسائی میں ہوتی ۔ مشر فنا مرمی کھتے ہیں ۔

> عَیار تراکیمیا مها زر کلبت منوز از توحق نبر داختن دراز در درای دیارت کامت نائی مانقش بهد است نبان مورعمل دارد وال تت

مجو ای خن کیمیای در میت کردند من گاد از قورساختند اگرخاند خبری قرادت کیا نامربراری دبا ما در عل خاند دل لغران ست

عَالَبَ عِي مِي سوال كو ستة مِي لَكِن بَعِراس كاجواب عبى وسيّ مِي و نظرية و صدة الوجر و اس كے جواب تك غالب

ک رہنمان کرما ہے۔

درس برده لنی شکون ادکیا کان نیز یک نطونوں مش نیست خددا در ازمن جیرتی رو د بد برنا درجیدس نالش زشت اگریرده با شدا نهم و کی مشارنده دازکس جو دمیت بودنقط از صفات کمال و دنقط از صفات کمال مال جیکفد کی براغ از نیم مال جیکفد کی براغ از نیم

ندا نم كديو ندحون از كاست خرا درل شناسم جنول تبنيت خرد دراسكالم كه نيرو د بر دراسكالم كه نيرو د بر دراسكالم كه نيرو د بر دراسكالم كه نيرو جريد انو باشي نباك جم ول جريرده درسازكس جزونيت ترا باخودا ندر برن. خيال کران نازه فردومنام ادسميم مران نازه فردومنام ادسميم

وزا تجانفس تعمد زان برد الكرموج ونكست ورمورج خول زيان في دكر و حكر بحر من مرد ز داغ گان د فردع ليتن بحال و حلال تو گير د سو و

الألاي محكر روشنا في برو اله الن جنش الديشوخي برد اگرسودگی بر بدائن پر د مدالانش كفره مرواز دين بهرگونهٔ مدوا دُشرامست بود

منت سے بیان میں معی نظامی سے مند برعنت ورفعم کی او قلمونی نے خوب جرمرد مکائے میں نیکن بیال بھی مخالب اور ادرنظامی کے نکریں ایک فاص فرن ہے ،نظامی نے ویا دہ نرمقام بنوت اور ففائل بنوت سے بحث کی ہے ، غالب کے بیش نظر سیرت کا عمل ببلو میں ہے جواف نبت کے ہے اسد و ہے۔ غاتب کی یعقل عمل اس کے انوار میں ہر ملکہ کار فریا نظر أن سيم - يهي وجه به كراس كم اشار و من كو زيا ده اسل كرت بن ، غاتب ك نعتيد اشاركي تعدا دا كريم من نكين مفلا

مع اعتبار سے بنیا بن اہم اور فکر اگرے -

به کلکش سور د رقم نا رسا المرتبر كادعال ومركان مُجْفَرًا ركا و مسلما ان منى بعقی از انش را یی دی بأمرزش الميركا ومجمه بعبال وخمنش سيارتن يو م گرای کن سی و سیای ا و جانی بک قاند آیا دکن براندنش غونش و وعالوى غير كرمنگ ديش سنگ آن رياست خيالش نظر سوزيونا نبا ن به پیرند بیرائع خاکیا ل ستم کشته عنره دا د تو مار تو با ریخ مشانیا ن كذبختيش ما خاليش متب

بيستش فتأدهم نا رسا دل امل جای زبان دیگار برنمار محرا كلتان كمن برنیاز دین رونشنانی و بی بخزى فرش اندوه كاه بمه الب ناز نبیش گزرات بدیر ملندي دو کعبه بالاي او ومن بندگی مروم آنه وکن بمحراب مسج روث آرای دیر توكوي كريس دل زيمن مية جمالش دل افرد زروها نباك بيم حرزباز دى، فلاكبان نظر محرحت خدا دا د تر حراج تو مركبح كلت أمان جمالة ، سير، كريس بتر

معران کے بیان میں غاتب نے نظ می ہی کی ہے دی کی ہے لیکن بدال بھی ایسے انتعاری جاتے ہیں جرع بات مکر اور میں کر مان کے اعتبارے مان تحدین میں اور کہیں کہلک تو بن ہی فکر رور تو ت تنیس میں مرز الطامی ہو تھی سبعت لے تھے من مثلا سنب سواج كي توليب من نظامي في توب خرب جرلاني طبع دكما كي رسين ال الي عرب و عادي ب شبى ديده ديش كن دل فروز دا جرواى فود مرترحتم دوز براق كى تولىنى مى تخيل كى ملىدىر دازى اس ستومى ملاحظ كيج . برسم كني قارون غايال كذال برم عقد بروس برات لك براق كي توصيف مي حيذ استعارا در و الكفير. سك خيالش خنده زن رسم كه و دخنت انگيزد کال سميم تهم از باوصبی سبک خبر نتر بم از نکهت کل دل ا در تر

إكليل كبوال كلامش رساير قدم ما مرا و رنگ ایس رسد بما لىدخىدن زبيتى قد ر که بی منت میرکرد با به د

واقدنگاری اور جدو نوت کے عام معنامین سے قط فطر تغذی تا تمام سے خاص فکری عنا صر مے موصوعات

(١) وصرة الحرج د (١) خود (١) عم ر نظريهُ وحدة الوجه وكونى بنيا فلسفه نبيين - مرز اكونى صير ني يلي نه شخصا در منهى فلسفى - مرز الشحاس عقبيا. وكو ألهون يا تلسفه كى را ٥ سے منسى بنايا يخوا عكر قدرت في وسيع المشرى، فلندرى داكر الدكى الناردكرم، فراخ موصلكى مجدد وطمخوا رى اوروسوت اخلاق مرز اكى طبيعت مي و دايت كي تيم جوعفيده و صدة الوج وكالازمى نتجه مي - مرز واي طبیت کی دا و سے نظری طور بر توحید دجر دی محمقام تک بہونے گئے اور اپنی مثناعری میں اسے نلسفیا ندان، ازمین ، بیش کیا بیان مک کرینظر بدان کی مناعری کا خاص جزین گیا . اس سے برعکس صونیہ کو یہ مقام عشق و عرفان سے حاصل ہو آہے . میں وجر ہے کر غالب عفل مے مقام سے آگے نہ جا سے وجس کا نام مقام عثق ہے ۔ اگر جد بنات کی عشق کی برتری سے انکار نہیں اور در حقیقت وہ مجی عشن ہی کو حاصل زندگی مجھتے ہیں۔ لیکن مرز اسے نز دیک بیعش مجی فر دہی کا المنجدي وينالي خدا كحصوروه اين كوناي عفل كاعتران سعراع كرتيب

مرتما عالمب الني كنابون اور براع البون كو ديواك كانتجه قرار ديتي بن - اور اس ديد الى كوعفل كى مند مات

اورعش كوعفل كأشجه قوار ويتي بين اسى بيه دوعفل كوه فروع سحركاه رد حانيال " كمنه بين. عن كارترى وسلم كرف مح با وجود عالب في اسى فى تمنوى كا جزئيس بنايا اس كا فلسف حيات بى عشن كے بجائے عقل برمن سے کیوں کہ اس کے نرد یک عشق بھی توعقل بی کا نتج ہے۔ غالب نے اس موضوع برحب بخت اسبنی سے کام بیاہے وہ ووسرے متواد کے بیال مفقود ہے۔ یول نو فارسی اوب بین تقدمی سے ہے کہ مثا خرین کم کے مياں عقل كى المديث يورانشوا رملتے بكي تمكين سعب سے يہلے فردوسى نے اسے اي تمنوى يں ابك موصوس قواد دیا۔ تنطامی كے بهال معی اس موضوع بر مهس کمیس استار سے بی - لیکن مرز ابار یک منی اور وسوت نظمی دونوں برسیفت سے کے بی فرروسی نے عقل کی ساکش کی ہے۔ دو کہتا ہے کہ عقل سے ذریعہ منیا اور آخوت دونوں میں عبلائی ہے ونظامی کا انداز مان أن ك اخلافي تقط انظر كا حا مل ه - معنت يكر مي اللي بي -

خرد است آن که زودسد مادی میمد دادی اگر خود دادی میمددادی میمددادی میمددادی میمددادی میمددادی میمددادی میمددادی میمددادی میمدداد در این در این در دادی میمددادی میمددادی میمددادی میمددادی میمدان در این در ا

نظای عبارعقل مخرک عمل نبیس مننی فرنطامی سے نر دیک عقل صرف اس بیاکا فی سی که وه ضمات اس کاایک ور ایوب مرزافات بين يخت من كرسه

خدانا نناسى ذنا بخروس سنت

تكن يرمؤك شاعر اسني دائره لكركوادر وسوت ديما بها كران اس ك الا و نقام كا مات برمر تي سهاوردومري طرت دہ انسان کی نظرت کا مشاہدہ کرنا ہے اور ہر حکہ ا سے مقل کی کار فرمائیاں نظراتی ہیں۔ اسی سے اس کی شاعری میں عقل ایک نظریے کی شکل اصیار کرلیتی ہے ۔ متنوی تا تام میں اس نے عقل کی جو صفات بریان کی ہیں ان سے اس منطلب افلاق بررونتني يري ب- اس كانظريه شاعرى بعي معلوم بونا ب اوربين اشوارس توفلسفه حيات مفري، ويلي بين يشانون

مم الم المحلف تقد إلى نظرى سرع بيس كرت بي

غانبَ وأنمات اورانسان كي نظرت كامنا بده كرنے مح بعد عقل، خواش اور فطرت مي مجرا بنگي ملاش كرنام و واس نيتي بربعونجانت كره لك خدوى تعالى اين اس د نباكر آبا و دور مرر و فق د تعينا جانبنا ہے۔ اس بے اس نے انسان كو مد اكبيا ماك ده اس کی کنتی اور و برانی کو وورکرتا ہے اور اس کی دونق میں امنا فدکرتا ہے ۔ اس میے اس نے انسان کو دوچزی عطا كيس- ايك آرزو دومرك عقل - آرزوانان كاندر حد وجهد كاداعيديد اكرتى سي - آرزوبى انان كى نام مر

گوميول كا سرحنم ب حبالي دو كتما ب.

درس مح و تون آرز و خوا متن

بودحوك ببالبيت أراستن

رو کاس ناکوفعا کوار سند نیر اسند کرنا معمد و مقاء اس لیے اس نے انسان کے اندرطرح طرح کی فوا بنات برید ا مردس ، اسى معنون كوعلام أنبال في فلسفيان رنگ دے كرمارح طرح سے بيسلا باہے . اورعفل اصول اورضوا لط الأس كرتى ب ور صوالط علا س مرف هم . به برانش ای کبن کار کا د بدانش توال داشت امین مجاه جنانچه عقل کی کار فرمانی نینے میروند بریخانه نظراً بات و روافات طرح بریخانه رمخیت رقبی که مبنش و میانه رمخیت لیکن جوں کہ انسان کی خوا ہشات لا تغما ہی جی اور بیر ممکن نبسی کہ ایک فرد این تمام خوا مبتات کی تخبیل کرے اس لیے وندكى كالتجريد بنا ماسي كرانسان كواين فروابنات سي درجات منعين كرف جائيس ورين بلكر يعقل بى كاكام ب جراس العول كى بيروى فركر كركا وربلاسوني محجد خوابت كاغلام بنار بيكا سى اس كاخميا زو تحكمتنا يركان عام بأول كوغالب ك مرن ايك شومي ا داكر ديا ب -بیخم مکسراز در توش ما ب گانیای خاش از دور حماب ميشعرا درخصوصاً ببلامهرع الى وسعت ركهاس كراس كي تشريج مختلف طريقيول سه كى جامكتي سن - كريا كوز وسي دريا فلسفهٔ اخلاق كا اصل الاصول اعتدال كى را د اختبا ركرنا ہے - برا يجانى در برا مور، نوط وتفريط ك درميان عوتى ے۔ برعقل ہی ، جوانسان کوافراط و اخراط سے باتی ہے . غانب ایک شال کے درای کہنا ہے ۔ عضب دانشان محاعت دم نرم مراش بعدت تما سند دم فكر، نظراور اتربير معب عقل كان بي عالب فالب فالب فصرف ايك سنوري ان كى تفريف كردى ، تراندننید دم ز دنظر نام انت کردار رفت از از کام افت بيني عقل حبب فكريه كام كيتي سے تواس سے نظر بات متر نب جو تے بس اور نظر بابت كے نما كي ان برعمل كو نے سے نظر کیے مشاعری میں مرز ا نظامی کے ہمنو ویزں۔ نظامی کے نزدیاب شعر دہی ہے جو مبکر کا دی سے بعد کہا گیا ہو۔ سن گفتن و برجان مفتن است نهرس سزا می سنی گفتن است مشرفنامد) دوز فرومرد و دینسب زنده این بدس دلفري سخن إسى بكر مرصفت تنبح بمرا نكنده بانس "باسخن از دست بلند آو دسی (مخزن امرار) مهر کرسخن دیرسیند آ و رسی

عَالب کے نزد کی کا آئے کا آئے۔ از ہ اس نے تاہے کہ اس میں عقب کی آئے میرش کس فقدرہے۔ بدائش توان ہاس وام وہائن از بین با دہ ہرس کہ مرسیت تر بافشا ندن طبخ انز دست تز

خانب کوخم بھی ہی ہے ، نیے ہے کہ اس کے نز دیک خروج نم میں چیلی دامن کا سا ظفہ ہے۔ سنب خم سے خود کا فروغ ہو ماس ہو ۔ زندگی کی تلخیاں ، وراس کی ٹیر یعے براہیں اسان کو زندگی سے آہرے فائن سے رون اس کی ہر اس کے بہرے ، حاس کا بیتہ وستے ہیں یخم اس کا سرمائی جیا ہے ۔ ہے اس کا سرمائی جیا ہے ۔ ہے اس کا سرمائی جیا ہے ۔ ہے اس کی ماس کے قود ا گاہی کو زیاد ، موثر بنا دی ہے ۔ ہے اس مناع جیات براس کو نا ذہبے ۔ اس لیے افہار غم میں بھی اس سے بیال ، صطاب بند ایک سنال ممکنت ہے ، سام سے جانب کی حال میں بھی مناع جیات میں نہ جند اور خافا فی کے ہیں ہے جذبات میں نہ بلکہ و داس کے ہوئی کی دعوت و بیا ہے ۔ میو و سعد سلمان اور خافا فی کے بیس سے جذبات میں نہ بلکہ و داس کے ہوئی کی ہے دیا ہی دو اور اس کے ہوئی کی دعوت و بیا ہے ۔ میو و سعد سلمان اور خافا فی کے نہ بات فرد کے جذبات میں جند و بی اور میں جو موثر میں اور میڑ سے دائے دل جند ان کی ترجما فی کی ہے دلکی و فول سے اس کی بات فرد کے دل میں جذبہ نہ بھی دو فول سے اس کی بیا کہ دونی کی ہے دائی کی ہے دلی ہیں ہو میں اور میڑ سے دائے دل میں جذبہ نہ بھی اظہار خم کم میں اور میڑ سے دائے دل می جن بی کی ہے دائی کی ہے دائی کی ہے دائے ہیں اور میڑ سے دائی کی ہے جی بات فرد کے جذبات می اخبار خم کم میں اخبار خم کم میں اور میڑ سے دائے بیس کر سے دائے بیس بڑ سے دائی کی ہے اس میں میں اخبار کا می میں اخبار سے اس میں ایک بیس بڑ سے دائی کر سے میں اور میڑ میں اور میڑ سے اس میں بی خابئ بہتر بن ترجمانی کر تے ہیں۔ اس میں میں اخبار کی خاب کہ بیر بن ترجمانی کر تے ہیں ۔

گرین تب احماس عم میں ان بینول سے الگ ہے۔ اس کا تعدیر عم احساس خودی کونشو و نما اور زندگی کو قواما کی دینا ہج اس ہے وہ اپنیا حماس میں دومہ وں کو نشر کی جوٹ کی دعوت و تیا ہے ۔

خذال عزيزال بهادين بهن

بالش عمر آموز كامن است

به: دور شا ابهشد بمراهه مراه من برای به به دار این است به برای با در در این است رسد گرستم سماه و در این از به مان به براز از بر در این به براز از بر ول سوار شان به در این به در از من در از من به در از من به در از من به در از من در در در در سرب در از من به در از من در در در سرب در از من به در از من در در در سرب در از من به در از من در در در سرب در از من به در از من به در از من در در در سرب در از من به در از من

ولم بچ غاتب تغم سنا د با د بري سخ و برا شرا او با د

غاتب کوری مرائع می مراس فدر نازی کروه این کونظای بر فوتیت و بیات کبول کروه اس می عصفالی می اس که کلایمی خون کرد و ماری عصفالی می اس که کلایمی خون جگرگی از میزش ہے۔ وہ جو کہنات اس کا ذاتی تجربیہ کے۔ اس نے اپنے دل در دمند سے فواے غزل بلند کی اور اسے ایک بنی مقام بک بین اور الله می نیم اس کی عزیز ہے کہ اس نے ایسا غزل مرا بنا دیا ورنظامی فیر فیالی و فیامی دیتے میں اسی نیے وہ غزل میں تجھے رو وائے ہیں۔

برامورم البین سحرطال زلالی به وخفید اخرایم کمجا زلالی از و درخر دشاه د فرای عزل سرکنید د بلند زواالسیمی بجای رسید نشود و حی ویم مرسی ایر فرد و نشود و حی ویم مرسی ایر فرد و نظامی نیم کوخصر در بال نظامی کش راز تا نیم کمیا نظامی بحرب در مردش آمده من ازخونسیتن بادل در دمن. عزل راج ازمن نوای رسیه کو کشکفیت کای خسردانی رسیه مبانعم گوازگنجه تنجیریس است تمنوی ما تام کے اس فکری تجزیم سے ظاہر موٹا سے کر لطاحی کا انر تبول کرنے سے با وجر و غالب ای محصوص فکرس مغلبہ بنیں بلکمجتبدے ۔اس کا فکری مرایز خوداس کی زندگی اور ذانی تجربات کا رمین مسنت ہے ۔ اور اسی میں اس کی

عفلت كاروزيهال ب.

غالب كى فكرس اس مع فن كى إسى طرح أ مير شف ب جي اس كى فكرس ا صاس كى كرونى . مرز اس كالم مي ان کے تکروفن کا مطابرہ عزل کے بعد منوی میں ہوتا ہے اور اگر شنوی ابر گھر بار مکمل ہو جاتی تو اس میں شبر ہوں کے ان كا مسراك التفار التي التفار ورسى ال كى تقريت كا صل سبب جنى اليي نبي على مرز اكى بير تغنوى فارسى نشاعرى مي ا يك ني المك الم المنك كالمنا فد كوتر اور فود ال كالنصيت بورى ما بناكي كرما عند أع بركومها من أنى وبربات النوس ناک ہے کہ زمان کی نا تذری نے اعمیں اس طرف متوجہ نہ ہو نے دیا۔ تننوی ابر گھر بار مرز ا فیصرت استے ذون کی سكين كيلي تعنا شروع كى حس كى طرف خيم زمان سے حس نظرى عبى توق زينى . مرز اسے جس طبيعت برنعق كى بالادستى ان كے كلام كوجومنا بت وجروالت عرطاكرتى ہے وہ من على الله طور برظا برمرتى ہے۔ تصيد سے مي جوش طبیعیت و تکفانے کی کوسٹنس کے ما دج وعرفی کا زور میال ندید ، امو سایا میکن است موصوعات برحیب مرزامننوی می فلمه ای ما مناس تو مازی فکر اورنظر کی گهرانی اب و الجدمین وه تمکنت بید ا توری سے حب کا طبیعت میر ا بک خاص انریٹر نائیے - تو حبر ، نخت اور منتقبت سے موصر عات بر مرز ا نے تھا کا عبی تھے ہی اور منتوی میں معی ان موضو عات براسنار میں . دونوں میں المام کا فرق غابال ہے اور بڑے سے والے کے لیے برفیصلہ کرنامنگل تبلیلت مزرا کا اسل میدان نصبیه و نهیں بکر منوی ہے ۔ توحیہ و رفعت کے وصنوعات پر نمنوی کے تحجید انشار ہم نعل کو کیکے بي جن سے مرزاك اسلوب كا انداز جو يا ہے - منفزت ميں ايك تقسيدے ميں مرزا نے بڑا زور باغراف كوشت ك ع جس كامطلع بيرسي-

خواجم كه جمج ناله زول سرم أورم وووا ترخود ومثناده زا وزمر أورم لیکن مدح می وہ اٹر نہیں ہیں۔ اکر سکے میں جد اسی موضوع بر منوی کے انتہا رمیں ہے ۔ تفہید سے سکے انتہا رمجیق طوالت ممر بہال نفل منیں کر نا جائے۔ البند نکنوی کے مدحیہ انتوار بہال پیٹی کروٹ منا سب نہ ہو گا۔ ال اشعار من حضرت اعلی کی ولایت اور در و حاضیت منیامنی و شجاعت ، نقر و در دلتی انعاعت و صبط نفس ، ساوگی دمیت خلتی، زبر دعبادت ،علم وعلو مرنبت کا ذکری به-

> برس بمن بمن افردز فافيال بم وأنش أموز اشرافيال به فی برگ تخل برومندختنی بب تشهر بوعه كوثرميا د

بال زوائي د ياريا

 فویر نظفهٔ گودی از نشکه ش گرد زخش کیمیا در سرشت ندین دندک. درگذرگاه او بدرولی شند فرال بذیر بدرولی شند فرال بذیر برایش بها دا و دی دندا اس برایمی خوی سلیمان فری برایمی خوی در دردی از دراه اد برای در در دردی از دراه اد برای در در دردی از دراه اد

متأنث دجزالت ایجاز و استخام ، حبّرت تر اکبیب اور انتراً فرینی غالب کی ننوی کے عابال ۱۱ وبعان ہیں۔ اس معنول میں جوانشار میش کئے گئے ہمی اُن سے ان اوصات کا بخوبی اندازہ مؤز سے۔ گذشتہ اور آت میں ناب کے چندائنوا سے چندا شعار کی و مناحت بھی کی گئی ہے جن سے اس کی ملندی فکرا ورجہارت فن کا بیّہ علیّا ہے۔ حینداننوا ر

- بيال اورطاحظه كيخ -

مگری کرانش گجوم از دست من اند ومگیس دمی انده ربای میده برور خوای

غالب خدا سے کہت ہے کہ میں نے کوئی گزاہ کہ بیس کیا ہے۔ سوراس کے کوشراب بیت توں جس سے میرے بن مردہ میں با آجاتی ہے اور بھی ذرا دبیر کے لیے بروا زمو رحاصل ہوجاتی ہے حالی اس نشعر کے بار سے میں کھنے ہیں کو نشار اب سے جوعاد منی نشاطا ور اسک بدیا ہوجاتی ہے اس کو برواز مورسے بہتر کسی استفار سے میں بنسی اوا کیا جاسکتا کیونکو جس طرح جبوبی کی برواز اس کی موت کی علامت ہے۔ اس طرح نشائہ مشراب کا عارفی نشاطا ترکار موت کی معلامت ہوتا ہے۔

شبی نے نظامی سے کام ہی ا، تنت سے شال میں رستعربینی کیا ہے۔ چارعنون لاه مام ما بدادید توگوئی سک گزیره آبرادید بشک نطاعی کا به شعر بنه مفام برمنتهرات لوشن تک بیونی موات مسکن نالب کا خدکوره شعر مجعی این مِكْ مِر انتبالى النوعي حمد کے وال می مرزاند میں۔

ساجا أبال بيس ومعادر عاز خرابا نبال دوو وحشمريا: . بروجتي إنه الله المبرو جم ك جرابفيت الايري عن الصفتول الي معي ا والنبي كما جا سك -رسون اكر السك التي موسة كواب جيوشة براياس بيان كيات.

سبيعتن كننا وقلم أرسا بلكنش سوا ورقم نارسا اس ما ذكر مرد است خالب كا ذرت رسازه واس أسانى اورده فائى ست كذر رسكتا عن - كمت بسي كرا من ما واعفول بك سن ولم كارساق بى بنين بوسى تا بنى . ابني آب ك المهارك بيري واسطه تحري نهيس بوسك عفا - كو الوالي كاعلمات آ لي كرد إن بن وأكر مسكن كفي - اس وان من جون رسول أكوم كا من دونا نطاح وأنا ستر دون ويعلى ظاهر والماس والما

س وي سي الور من المان المان والمان المان ا

الطاعية وحميد مرك بالنام النام مرا

باجد زیرکی درخروا حدیث کی فرواست از تو و کای خوا

اُطَائی کا دومہ معرعہ حیات اور سے نبول کے باتو وار عطف کا استعال برتحل بنیں ہے اور یا ور مجامی خود الا کا و منتمال باعث ست گوا جواسي و را به المرجدي فرراس ترهميران جد غامب نے وس كهال سے كمال بيونيا وياسي م بمتی خروریمی ی خرواست رو دیگر: خرو تعبیحای خودا

و دفوں شعرت بيالا مرموزات يعتل كى انها جيات سے فرق بحت كر نظامى كا شعرعفل كى مقيص ميں سے اور عالب كا تحرال بيدة إليه ليكن ينهب ك يتحرير بربجاى فرود كالسنعال برعل اور بلنج بهاور اس سے جو كام الله يك يى

اس خیال کور سنخن " سے انسان زندہ جا دی بن جا آ ہے ۔ نظامی نے طرح طرح سے ا دا کیا ہے ۔ معنت

تاازه جزنخن جدما ندياي منخل است بس مروركوا وابث

بنكرازم جيآنري عاهداي یا و کاری کز آدی نه ا دست

مِدارًا يُدينُ عِداً بِعِدا تَ

غالب في الكي تنوس ون، داكرات. بدين هندش ارمركر بخيد محا يعنى عقل عكركوة ب حيات عطاكية يسب.

سنب معموات مير، غالبها ورنظامي وونوال في ديد، رفيد كا ذكركيب اوراكر بداماس ككرنظامي بي عاقاتم كا كى ما للكن غامب كاندار بيان ايجاز دا متحام عن من و مند والم ع والمعارسي مرق ما حطري

> ור בים נעים בים בים לישות المن كي فاريس امنس ب کلامی کر بی آنت آریش نقامی که آل دیدنی بو ۱ د ب (شرق م

ا- جهت راوم خود غانی نماند زمان وسكان در دواني جائد ٧ - غبارنظر شد زره نا بديد مرابای منند و شرمیله دید

سوه وراميود فري بارا بارست ديده در ترج سنير و دستمست بهمة الدنبي جزيفس بنودة نبسا بمرض بوروكس مو را نجا

م. آنا بلاک بمال بسيط فردع طراوج أرال ليعيط ( بعنی فرد سط نظر جمال بینا کے سمندری ک ایک موج عقى اوردواس طرح كم بمطائط خورسال بسط سي فنا

٥٠ تن بكبرن مد السي تمتافت ويده حيان شركة في الني ثما ٢ - ايدن ادني عرس اجوبراست

٧٠ وكفين سني إن جرائي ندست توون زويدن جابي بتنت

ہو حکی عقی )

و بن سے استوار میں غالب کی امنول کروہ تر اکیب سے ایک انتحر کنجید معانی بن گیا ہے . بجیم میکسراز و گوش تا ب ع بنش نوان پاس دم د اشتن تحوابياى خوامش ازومساب

شارخرم قلم داستتن

arr

كزعرض وجوبهراز أنسوتريهت

قروغ محرگاه روحانبان جرائبست اله یان از و خان خست اله یانیان (عقل)

گرافائیل غرائ کو شراه و خان خسته کون ساخراز و د توحید)

جهان جست اله بند کو گری فی فیای نظرگاه و جرا نظیمی د توحید)

انظر محوض خسر دا دو تو سفرگند و عفر که د داد تو دخست اله بند به بند و ترک داری د بان داد به ترقی دعووج مح بهت سے میابی تجزیه بنانوی المامی سے مقابله کا مقد د قام کی برندی طام کریا المبس به داری داری د بان داد به ترقی دعووج مح بهت سے مداد حظ کری تا المبس به داری د بان داد به ترقی دعووج می بهت سے مداد حظ کری تحق می نگی داده به بهت سے مداد حظ کری تحق دولائ تو بیدا کہ دیا تو بیدا کی جس بران شعرا میرے دادو تو بان داد به کو دسمت کی جس بران شعرا میرے دادو تو بان داد به کو دسمت کی جس بران شعرا میران کیدا در در اصل دولان کیدا در در اصل می داده کری داده بهت الله بهت الله بهت بان در در اصل می داده بهت بی جداد به میں تو اس معلی تو بات خرد رسا سے آجاتی ہے کہ فاد به بین بی جداد به بین دوست میں تک کا در در اصل دولائی در میں دیا تا حرد رسا سے آجاتی ہے کہ فاد بهت بی بی جداد به بی تو می تو می در بین دیا تو می بی بی بیات خرد رسا سے آجاتی ہے کہ فاد بی میں بی جداد بی دوست میں تک کری در ایس دو بین دوست میں در ایس دوست کا در ایس دوست کا دوست کا دوست کا دوست کا دوست کا دوست کا دوست کی در ایس دوست کا دوست کا دوست کا دوست کا دوست کا دوست کا دوست کی در ایس دوست کا دوست کا دوست کا دوست کا دوست کا دوست کا دوست کی دوست کا دوست کی دوست کا دوست کی دوست کا دوست کی دوست کا دوست کا دوست کی دوست کا دوست کا دوست کی دوست کا دوست کی دوست کا دوست کی دوست کا دوست کا دوست کا دوست کا دوست کی دوست کی دوست کا دوست کی دوست کا دوست کا دوست کی دوست کا دوست کا دوست کی دوست کا دوست ک

فوت المسلم معنمان کی اجدا میں حالی کی اس دائے ہے اتفاق ظاہر کیا گیا ہے کہ ختر واور فیض کے بعد الشری قاطیری قاطیت میں خالب جیہا جا مع صفات کولی شخص مبند وستان کی خاک سے آج کا تحییل اتفا دائم انکرون کا استعال میج نہیں کیا ہے۔ اسے تخلیق مالئم انکرون کی دائے میں حالی نے لفظ "لٹریری قالمیت " کا استعال میج نہیں کیا ہے۔ اسے تخلیق مسلاحیت " ہونا جا ہے دیکن حالی کی دائے سے اس سے اختلاف نہیں کیا گیا کہ میاتی ومباق سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حالی کی مراد مجی تحلیقی صلاحیت ہی ہے۔

## لله المحتولي شاعرى برغالت كالر

انتزاع سلطنت مغلیہ کے بعد دنی کا گہو رہ علم وفن منتشر ہوگیا سلطنت مغلیہ جمھی افغانستان سے
آسام کک اور سمیر سے کرنا تک تک عبیلی ہوئی تھی ، سمینے سمینے دلی نے ال فلحہ کے آدر می دور ہوکر رہ گئی ۔
آخری مغلی شہنشاہ " ہما درشاہ نقو اسکویڈ دل کا بیش خواری اور مجنس اوقات دور مرہ کی شرور یا سے
الحج اسے انگریز گورنر جزل کا درست گرموا پٹے تا تھا اس نہے بہال علم وفن کی ہمست افر الی ورفد رشناسی
کا سونا خشک ہوگیا تھا ۔ ہما درشاہ کے در بیمی مشاع سے ہوئے اس بوسے میں مشاع ہے کا بیری تا اور الی مسال میں مشاع سے موسلے میں اور الم میں اور الم حوث رہے سامنے میں دیے مانے نے سکین اہل علم وفن کے سامنے موال یو تھا کہ ج

ہم نے یہ ماناکہ دائی میں میں کھائیں تے ایا

دومری طوف اودھ کی سلطنٹ میں بھی اگر جہ حکم انگریز پر ٹیرنٹ (سا حب کلال بهاد) ہو ہم جان بھی اورمرغ بازی کی پانی بہر بہر بیٹ نے مرغ کی جبت ہوتی تھی سکین حکم افرال کے افرارس ایسے برائل تھے جن سے واد عیش کے ساتھ دا دود بہش بھی ہوسکتی تھی اس بے ول کا کٹراداب علم وفن نے اگھانے کی طرف بہر سے کی اور لکھ لیا شاہان اود ھوکی فیا منی سے فیف یاب ہوئے ۔ سکن توبن مہتیاں اس کے اتھانے کی طرف بہر سے کی اور لکھ لیا شاہان اود ھوکی فیا منی سے فیف یاب ہوئے ۔ سکن توبن مہتیاں اس کے اتھانے کی طرف اولی کی گلیاں "بیا می تھیں اور اس اجرشے دبا یہ کو جہر پر کرور کہ بین اور جانا نہیں جانے تھے ۔ انداس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اور کی تی ایم تی ایم تی اور جانا نہیں جانے تھے ۔ انداس اور است میں اور سے کے دور کو لکن کی ایم تی ایم تی اور اس کے لیے مشعل ہوا سے ایک سے اس داشتہ خوال میں اور سے کے لیے مشعل ہوا سے تا ایک تا عرب کے دیے مشعل ہوا سے تا موسئے ۔

غالب كى ابتدائى ندندگى متمول اعزا كرسات فل براعيش دعترست سے بسر بوئى تى ميكن مجين من والدين كا متفيق ساير مولى تى ميكن مجين من والدين كا متفيق ساير مرس الحد جانے كى وجه سے توجو ان اسدان تر خال كے صاس دل مي جوكساك

بیدا ہو آر بھی اس نے خاتب کی سادی دندگی کوا ضردہ کردیا اوراس کی شاعری ہمرین درد بن کردگہی ۔ لمکن اسی حساس دل میں زندگی کے کچے لمبند ترمقاصد بھی انجرے اوراس نے اردو شاعری کو محض لذت گیش فیظ کے محدود دائرے سے محال کر ذہرب ، فلسفہ ، تصوف ، افلاق ، معامترت اور سیاست جیسے لمبند مباحث سے مست ماری اور فیرت تو مغل کر ذہرب ، فلسفہ ، تصوف ، افلاق ، معامترت اور سیاست جیسے لمبند مباحث سے مست ماری اور فیرت تو مغل منا دران سے ضم ہو جگی تھی اس میے خالب تجرمفل شاہ کا وطبقہ خوار " منا اس کی تو تع کیسے کی جاسکتی تھی جہائے ہات نے دستور ذات کے مطابق امرا ، وروساء کی شان میں حتی انگریز افسران کی شان میں مباحث آمیز قصیدہ فوائی کی ہے تکین ج کہ اس مضمون میں ہماراتعلق صرف خوائی کی ہے تکین ج کہ اس مضمون میں ہماراتعلق صرف خوائی کی ہے تکین ج کہ اس مضمون میں ہمارات بھی خالت شاعری سے ہیں ۔ اگر حیان بھی خالت شاعری سے ہار ان کو تاب ہے تصویدہ ، مشید وغیرہ ہماری بحدث سے خالہ جہیں ۔ اگر حیان بھی خالت تابی اور انظر آئے ہے۔

کلفٹو کے شاہی دربار میں شراب و کہا ب کا ج جا دنیا کے دیگر مالات کے مقابمین زیادہ تھا اور و اللہ کی شاعری ہیں اس کے مقابر کا جن اللہ کا موفق بھال آئے۔ وہی آگا ف کہ بین مل کئے جہا نی شاء استہ خال جینے فاصل اجب کو سعادت علی خمال کے دربا رئیں شاہر مسورے کا کر دارسنجا لمناج اور استہ خرفق نی استہ خوشکا بیت رہی کر سعادت علی خمال کی محبت نے اس کی شاعری کو بگاڑ دیا۔ اس دور کی کھنٹو شاعری کے دوال کا امرازہ کی داکھ کے دیکھ کے اس کی شاعری کو بگاڑ دیا۔ اس دور کی کھنٹو شاعری کے دوال کا امرازہ کی دور سرے مصرے کی حکوم سنتی کی استہ خوال و بال بہنچے گئے اور جو آت کے مصرے نامی کا اظہار کیا۔ جراکت کا مصرے تھا جے۔

اس دلعت بر مجيئ شب در يجيد كى سومجى انشاء في وراس ير دور استرع لكاد باكد كا

انرے کو انرهیرے میں ٹری دور کی سوجی

کہنے کو تو یہ جرآت کے نامینا ہونے برچرٹ ہے نیکن واقعہ ہے کہ جرات کے مصرع کی توبیت کے مقابلے میں انتا کے مصرع میں بھر بھی کچھ معنوبت ہے۔ اس وقت کے تناع کھی چوٹی، فیلفت کم اور عثق ماتنی کے مقابین بہائی ساری فرانت اور فدرت بیان صرف کرتے تھے عورت کا لقب رقری "ہوگیا تھا اور عورت کے مضابین بہائی ساری فرانت اور فدرت بیان صرف کرتے تھے عورت کا لقب رقری اور کی اور ہے را سے لیے سواری کا جور نگ تھا دہی اور ھے کے را سے مہن و اجرائی کو فران کی اور میں بند تھے اور لکھنے میں ج کم مہن و اجرائی میں بند تھے اور لکھنے میں ج کم افغال ہے حکومت کا افغال ہے کہ خوارث کا جورائی اور کھنے کے ساتھ کلکت دوات کو دیا گا اور تھی بھی بون اور بھی مرزل پرا گریز بہا در کا جیند الہرائے لگا لیکن اہل کھنو کے دوات کا دیا کہ اور ایک کا اور تھی کا دیا کہ اور ایک کھنو کے دوات کا دیا کہ اور ایک کھنو کے دوات کا دیا کہ اور ایک کھنو کے دوات کا دیا کہ اور ایک کی دوات کا دیا کہ اور ایک کا دیا کہ اور ایک کو کا دیا کہ اور ایک کی دوات کی کا دیا کہ اور ایک کی دوات کی کا دیا کہ کا دیا کہ اور ایک کی دوات کی کا دیا کہ کا دیا کہ اور ایک کی دوات کا کھند کی ایک کی دوات کی کا کھند کی ایک کا کہ کا دیا کہ اور ایک کی دوات کا دیا کہ کے دوات کا کھند کی کا دور کی کا دور کی کا کھند کی دور کی کا کو کا کہ کا کھند کی دور کا کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کا کہ

كانوں مرج ب اك مر رينكي اور حيد ما و مورج غدر أموا و و الكرزي وج كى : ووليوں ميں جنگ تعي حس سے لكونوكى فطاا وماحول مركوني اثرة بإا اور بجرمود وس جند ممتازا فراد كسي في إس اورش سدكوني دليسي من لی جنا کیرشا بان اود موکا دورختم ہونے کے بعد معی مت کاس مکھنے کی فضا وہی جوشاہی نراسے میں معی البتہ انشاء اورجوات کے بعد معنوکی شاعری نے ایک نیاجولا بدلاجس نے اسے دنی کی شاعری سے مماز کردیا اس نے دورس اگر جیر شاعری کے مغربی زیارہ تردنی شیں ہوتی سکین اب الفاظ کے ادم بھیر مثلع مكت رصنا رئع و مدا رئع اور الفاظ كا إن كري كى طرف زياده توم دى جان لكى اوربرا كم قدم ترقي كى طرف تھا جس كے مما زنما مندے أسل و السخ تھے مكن انقلاب المكيز شد ملي كا دوراس كے دہارا إ میوی مدی کے آغازے بہلے می معنومی تعلیم افتر اصلاح بیندستعرا کا یک گردہ پردا ہوگیا تا ہو شاعرى كوا حول كے تقاصوں اور ذركى كے ابندمقاصدسے روشناس كرنا جا بتا على دوران كے الك كوئى ترش موسكماتها ترده غالب كافعا جناميداس دورك لكعنو كم تغرام غالب ك الرك كرى حياب بيب صدى كے متروع ميں معياديا وئي كا قيام عمل ميں آياجس كے سكر سرمي عليم محن خال آبر في ابني جدوج بد اورسن اخلاق سے تمام مم خیال شعراکو ایک اسٹ فارم برجمع کرنیا اور باری باری سرممبر کے بہاں حیار بارتی کا مشاعره موما مقاجس مفرمه رو بعث بیشعرا حضرات طبع آرای کرتے تھے اور تواتی کی اسی قید مے ساتھ یا رقی کے الم ندرسالدمیں مشاعرے کی دوداد شائع مرتی نفی۔ جی کد برقافید کے ایل می مخاعت شعرا كاايك ايك شعر بوتا تعا اس سي برشاع كواس كاموقع لمناهاك وواس قافيم اليفتعرا وردوسرول ك شعوول كاموازة كريك اورآئنده مزيرتر في كى طوت قدم برمعائ يمكن اس نيك مقصد في حيال و رخبتس كى بعى رايي كلول دي اورانتخاب اشعا دير سكرشرى كومورد اعترامن بها يا جاف كا- اس طرح الكنه م تعلقت ما إنه صحبت احباب تعود مدين بعد عربهم موكني بني دموم في اور ياس عليم آبادي (لعدك يگانم جنگيزي) معياريار في كم متعداراكين فع نيكن كيد ايس مالات بيدا موت كريد دواول حضرات إرتى سے الك مو كي اور خوالذكرنے غالب كى مخالفيت ميں ايك محافة قائم كرليا اس كے كرمويار إلى ق عَالَتِ كَفْسَتْ قدم برمل دسي عنى بمكن اكر حبيعياد بارق حتم بوكري بم مصنى تعميري اس في دا غبل والى تعى ده د فية دفية بلندى موتى دى ادر بالآخر لكفنوك شاعرى كى منزلكا يك بال منك مل بن كنى -اس دور میں کئی کا میا ب سفرا بردا ہوئے اور خود معیار بارٹی کے امالین کی تعداد معقول تم ج شاعری کے تصور می عموهٔ ایک دوسرے کے ہم خیال تھے ۔اس دوسے تیام ممتاز شعرا کا ذکر بہت طویل ہوجا کے گاا در بھر بھی اُنتخاب کامسسل بنا کے تنازعہ رہے گا اس ہے ہم اس :ورکے صرفت میں شاعروں ٹا آئے۔ میتنی انتزید (برتیب حرف بہی) کو لیتے ہیں اوران حضرات پر غالب کے اٹر کو واضح کرنے کے بعدا مید ہے کاس

ورسے دور کی شاعری پر غالب کے اٹر کی ومناحت ہوجائے گی سکین اس سلسا میں یہ میں نظار سبت

چاہیے کہ تقابل کا مقصد صرف غالب کے اٹر کو دکھا اُ ہے۔ یہ امرکہ ان حضرات کے بخیل کی لبنہ کی غاب

می صرفات بہنچی یا اس سے آگے نکل گئی یا نیکھے دہ گئی ہما دی بحث سے خار ناہے ۔ اس سلسلیس ولحجیہ

بات یہ ہے کہ غالب کے ذر سکی بیجے تعین تو اس کے کام سے نہیں ہوست المیکن بیٹرین صفرات واسع الحقید است یہ ہوست المیکن بیٹرین صفرات واسع الحقید است سے معاور نالب کے برخال من شراب اور دگر منہ ہما سے شرعیدسے ویدے طور برجم تر د ۔ غالب نے ایک عدالت کے ساتھا کہ میں آدھا مملی اور شراب بول اور شراب بیتا ہوں اکر شریع یہ کی کہور نہیں کھا آبا ور شراب بیتا ہوں اگر شریع یہ کی کہور نہیں کھا آبا ور شراب بیتا ہوں مشارا کی بدروال یہ دوا دوی کا جا ہے تھا لیکن غالب کی خرمیت کے بارے میں جست جواس کے کام عما من طاہر مودتی ہم منال آبیک میگر وہ کرتا ہے سے

حرال مول ميرمتا بره ه كس صابي

المل شہود وشامرومشہود ایک ہے مصربے کہ ہے

جزنام بنيين مورت عالم مع منظور

جب کہ تجربی نہیں کوئی موج د عجر بہ مہنگا مہ اے خداکیا ہے بری جرہ لوگ ہے ہیں اس کے بیس اس کا مہ اے خداکیا ہے بری جرہ لوگ ہے ہیں اس کی جہرہ اس کیا ہے اس کی خبرین کیوں ہے اس کی جہرہ سے اس کیا ہے اس کی جہرہ کی جرب ہوا کیا ہے اس کی جس کی جہرہ کی جرب ہوا کیا ہے ہوا کیا ہے ہوا کیا ہے جوا کیا ہے ہوا کیا ہوں کی میں اس کی میں ہوا کیا ہوں کی میں ہوا کیا ہوں کیا ہوں کی میں ہوا کیا ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوا کیا ہوں کی ہوا ہے ہوا کیا ہوں کی ہوں کیا ہوں کی ہو ہوں کی ہو ہوں کی ہو ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہو ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہور کی ہوں

بہال برغانب مجت موال ہے اور اس توال کا تشفی مجن جواب معلوم ہوتا ہے کہ فاتب کو مذ بل سکا۔ اس ہے کہ ایک طرفت وہ یہ کہتاہے کہ سے

جروبهم نهيس مورت استسيام ساكي

نیکن دوسری جگر بڑے و آق سے کہتاہے ۔۔ ہم مو تقد ہیں ہا داکسیں ہے ترک رسوم ہم ان وہ نو افلاطونی مذہب وجودیت کا قائل معلوم ہوتا ہے جوفارالی اورا بن عربی کے ذریعہ سے
اسالام میں وافل موا اور تصویت کا مناک بنیادہ ، نیز مہندہ وللسفہ و پرانت سے بھی ملتا مباتا ہے اور سے عقیدہ کا افلاداس نے اکثر انتحارمی بھی کیا ہے ۔ نیکن بھر کہتا ہے۔۔
سی عقیدہ کا افلاداس نے اکثر انتحارمی بھی کیا ہے ۔ نیکن بھر کہتا ہے۔۔
موروں میں موروں کی انتہا داس نے اکثر انتحارمی بھی کیا ہے ۔ نیکن بھر کہتا ہے۔۔

ان کی است میں موں میں مبرے رمی کہونام بند واسط حس سند کے غالب گنبد اور کھالا مینی است محمد رمول النار علیہ وسلم ۔ اور کھر سه

غالات المراد دوست ساتی ہے اوت منوں منوں مردی ہوں بندگی و ترا ب میں منتوں من اس اس کو بعد اللہ ہے مناسب منتکیں قباس کو بعد علی کے قدم سے بات موال ہے کہ حس سے شیعیت کی طوت مجملا و معلوم موتا ہے ۔ مجر سے می کہا ہے کہ اور کھا و معلوم موتا ہے ۔ مجر سے می کہا ہے کہ اور کھا و معلوم الم تور وال کھا کہ معلوم مددالم تور وال کھا کہ موارد کھے کہ ایک طرف تو یون ترانی ہے کہ سے

مندگی میں تعنی وہ آزادہ و فود بین ہے ہم آلے تھے آئے درکھیا گروا مذہوا اور دومسری طرف ایک نہیں کئی تصیب ول اور تطعات میں اس نے اہل ٹردت کے سامنے د مست سوال دما ڈرکیا ہے۔

اب آب ان حصرات بر خالت کے اثر کو دوہد و تقابی کی شکل میں ملاحظہ فرائیے ؛ خالت عالمت

دل كو تأكيدوفا ہے كەفىت موجاما درد کو حکم تفناست که دوا بوجایا قصد طوق ال كو دهو دول كا دليل ا بكان گرشب فرفت رہی اور دیرہ تررہ گیا صعفت من بحاب تركيس محما تواعدا محال نعش با بور ره گيا جس سرند مي مير ده كيا داحة ل مي تعبى جنو س كا ويهى سأ ما الم موا معيلتا معن ول عاشق توسي بال موا ما تی سے کیا یا دیا اسے پاک دل مجھے آزاد ہو کے سندہ سے حنایہ ہوگیا غربت داارسي مصفحے اپنے گری یاد مكين ميى كذمك كيا ويرانه موكيا سیند آگیا محد کو گناموں کی ندامت أراا اے ابررحمت اے: ان كى موان شب غمي زندكي كاكيماعست اربوا مری جان جا جکی تھی جونہ انتظا رہوتا

عشرت قطرہ ہے دریا میں منا موجا ما درو کا حدے گزرنا ہے دوا ہو ما و فرراشا۔ نے کا شانے کا کیا یہ رنگ كريوسك ورود لبارودر ورو ولو ا ر مفرعشق میں کی منعوث نے راحت المبی برقدم ساي كرائي مي سبستال سمجها لكرسارا جومذ روسته مبى تؤويرا ل مواما . مراكر بحرية بوتاتوسب بالرمونا محد كك كب أن كى بزم من آماً خوا دور بهام ساقی نے کھی مال مذو یا ہو مشراب میں کوئی ویرانیسی ویرانی ہے وسمت كو د كيوك هرا وا يا رحمت اگرفرول كرے كيا جيد ب شرمندگ سے عدر مذکرا گناہ کا مروں کس سے میں کہ کیا ہے شب عم مری الاہے مجد كيا برا تعامرنا اگرايك بار موتا

فنا وتبس

دل پاره باره منجد کو کوئی وس تو دفن کرتا ده حدره رنجاه کرت ادهمراک مزارموتا مهم کواس میکده د هرسهامیدنهین ساغراد آرموا به گذند مینانی کا

وه مذ آئين مسربالين كه مين سحين كانيمين دم ، أو تے مرے سات ان کی منبی ان کا استناتا مذاق متني دل اللخ كا مى سے بنے مزونہوا ومراا عاصل سسب كيد مجدكو ماس وكيا يون جهال سمشاكه بهاد من مرا دل بوليا نهيس التوخيرا حياكيا لمكن مناياكيول كدمين اس دار فاني مين مذحق تفاا ورمه باطانها فيت بى گھرا بداس روكستس انجام تقا ينكي وراك الماك الماك دم عقا موں مشت خاک علے کے قابل بنیل إ جس ول به داغ يا تفي قصوه ول نهيل إ وه كريك عق مجركو مالاول كي حوالي سب جيل سيس نے كمراهى توخراہ وحمرا بالغنيس جب مي شرط قابل رحم میری گردن بے جھری بھرے عصہ آثرا كو خاك كا تين بول سكين كوني كما سمجم مر عبى كول سے بول عرودوں عمرى كوس شمشرومری لاک فقطمیرے دم ہے ہ سارا ہوا کا گھیل ہے موج وحیابیں

غالب

ہوے مرکبہم جورموا ہو سے کیول مفق دریا فرايس جنازه اعتا نركيس مزاد موتا معشرت كي نواجش ساتي روون كم اليج سليم بيورات وار يار جام واركون وو على Up 1000 = 1+4+1 مركنا مدمة كالمجنين لباس غالب الألوالي كراعيت وم تبيسي لم بوا كتے مثيرت ميں ترسالب كر رقيب الكاليال كما كم بدمزه م يوا مشرح اسباب گرفتاری خاطرمت بوج اس قدر تماك موادل كه من زيران مجعا . بارب مجے زانہ شاما ہے کس میے اوع جال ۽ حوث کررشين بول مي مرى تعيرش مضرب اكسمورت خوالى كى بهوني برني خرمن كاب فوان كرم دمغال كا عرض نیاز متن کے فایل بہیں رہا جس دل سي ما ذعفا مع ده دل نبيل ما برگا بھی منت سے مبدل مزموعالب كونى مديوتيرا تومري جان خداب ك مرسة مثل كے بعد اس نے جفاسے توبہ بإستاس زورليشيال كالبشيمال موتا لزدتا ہے مرا دل زحمت جرد رختاں ہے ين بون ده نظره شبنم عوبو خاربيابان م سيمستن لود صور يروجود بحر الكيادمرا بوطره وموعادفاي

<u>- اقت</u>

ميايا ب حسن عارض رومتنس نقاب ي كياكيا ترب رمى كي عجل حجاسب مي تظر رغورے آلمینہ اسرارمستی پر جے تو ر مر کی محصا ہے دو دھو کا می دھو کا اغاب نے آگ دی جب آسیانے کومر۔ جن یہ کمیہ تھا وہی ہے ہوا دہنے کے مزرمن كوے مانال تحييمس ميس نظر جس كادرواره نظرة إصدادي سنك تجدميرساكيا مولي وه واغريي صن لي شام بی سے آج سنا انری محفل سے كت مع فرسس كي اهرال كي كنتامون أيم عمرت كالرال ال دل موليا محروح كمان ب شاعفائي تهم جائه اسي تيريه مرتاب حب رين يه اور صبح ب بي تمنا محال كي متني مرى حيات شب تفرى مال كي بدلامزاج دبراشادار المطيطسيب حانت و ی رسی مرص لا زوال کی ا و تو مم ديكا ش محس اك نياجهان سماوے خیال میں دنسیاست ألى كى عشق كى معراج توحق نعى مرتقدريس جاکے کھوری دور عمیت بار دی معنونے بزراب عووه مین خسن خرمن مورکیوں حائے غشى عالم كى تعنى أكب د ملى برق سجلى كى

فالب

شرم اک ا دائے اُنہ ہے اپنے ہی سے مہی ہیں کتنے بے حجاب کے ہی وں حجاب می تجزنام نهيس عورست عالم مصحيح منظور جز وسم نهیں مورت اشامرے اسے میں ہوں اور افسر دگی کی آرزوغالب کہ ول وكليوكرطرز تماك ابل ونسياحب كليا جانا بڑا رقبب کے گھری برا۔ بار اسے کاش جانتا خترے رگذر کومیں مصب سیفتگی سے کو بی قابل شیں رہا مولی معزولی انداز وا دا میرت بعد رفقار عمر قطع ره اضطهداب مي اس مال کے صاب یں برق آفاب ہے باك تيرس دونون تهديم وہ دن گئے کہ اینادل سے حگر حرب انتا كسيست مول كياتناؤن جهان فرابس سبهائے ہجرکومی دکھوں گرصابس جا تی ہے کوی کشمکس اندو وعشق کی ول من اگر گیا تو وی دل کا ورو تنا بكابى گاتماشادى اگرفرصىت زمانے نے مرا برداغ دل اكتخمين مروح إغال كا تعره این می حقیقست یں ہے دریا نمین سم والقليد ننك ظرفي منصور نبي رولق مستى كي عشق خانه ومرال سأزي الحمن بے شمع ہے گر ہوتی خرمن میں نہیں فاتب

اسے وامن کوسمبط اے روشنی مرش طرم جلیہ رخ آ کھ والوں کو دکھاٹا جا ہے ذرے ذرے سے عمال ہے کروش تقدیرل ہرگولاد شیت میں میرا علمیں دار ہے كاشن كار مك رو دن اك حال مينس الحرن كے آثال تع آج ال كارسيں مرت سے شب کی عشرت دو بی برنی ہے عمیں ير ديره جو ن مي س وقت ترسيس ب اس منتم مع ننت سے وہ کس طرح تھیں کے كونى عجا بالمرساق مدنظ ميس ہو گئے سرسوں کہ آ کھوں کی کھٹا۔ جاتی ہیں جب كونى منكاأته كمراميا ما دسما يسمح نہیں ہے عنچادل کی شکفت کی مکن برادبار اكر موسيم بهارات غیرے اساب رست این جانکای سمی لاک انسوار کے مکیس تو السد گوسرے ایناسازور کرکے تھکے منعمان وہر منهمى مذكل سكى مرب وسنة سوال كى يرمراور إك در إل وحشت ول كانقاسا سنصاس بين بيخود نهى سيرا فتيارا في مهاؤ آپ رض رنگ با جس تعبس جا جو مرتبرمفية ست بي سع بردا برنهين كتا اميدونس مختر براتفاركم ائے دل اوال كرونياس اكروعده وفاموتا تو برجب آما غالب

كيا فرض ہے كەسب كوك ايك الجواب آؤ نہ ہم جی پر کریں کو ہے طور کی ذرہ اور ہ ساغر مینجانہ نیرنگ ہے محكرد يستس محبنون تحبتيمات باسه وببالا أستسنا دام برموج سے حلقہ سد کام بنگ د مجسس ایا گذرے ہے تطرے یہ گرمونے ک خلے یائے فرال ہے بہارا کر ہے جی دوام كلفت خاطرے عيت دنميا كا واكرد سي من شوق في مندنقاب حسن غيراز بيكاه اب كونى حاكل سيس وا کوئی و براتی سی ویدانی ہے وشت كودكيے كمرا وا يا خوشی کیا کھیست میرسے اگر سو با ۔ ابراسے سمحقنا مول كرد هو فرسط بالعبي سيرت برق خرمن كو شوق ہے سان عراز نازش ارا ہے عجز دره صحرا دستگاه و مطره د . با آ شنا والاندسكسى فيكسى سعدوا ا اپے سے کھیٹچٹا ہوں تج لٹ بی ترین مو گراسمجو کے وہ حیب تھا جومیری شامت آئی اللها اور الله ك قدم من في ساب ك ي جلادس ورستيمي مذوا عظ سع جمارت م مستجد موس الماس مساله الماس والے كرميرا شرا الصاف محشرين مرم اب الك تربه تو قع تعى له و ل موجا كم

تاتب

نظر کر غور سے آئینہ اسرار سبتی پر جے تو زندگی سمجانے وہ دھوکا ہی دھوکا ہے چیکے بڑے تھے کب سے شب انطار س سنتے ہی اس کھرے ہوئے آ داز صور کی

زبان دار برب ساخته شور انا الخنب ا تر د مجدو کسی آنش نواکی عمدوالی کم مرطور آج بھی برق جال یا رموید اگراس شزامت کا طالب د میرا ر بوسیدا اس خطایر مجھے روز خ میں لیے ملتے م ور فردوس معوے سے ترا کھ سمجھے جو حسرت ناضح كهين ووسب مجيم منظور مجبور موں اک صبرتو ہاں مونہیں سکتا مرے جیائے سے کب سوار دل نہاں ہوگا جمال ميد في كولى في ومن رهدال روكا حواب ما آئے تو کیا آئے گا بھراس وقت ہارے آپ کے قرآن درمیاں ہو گا میناتوانی سے اب ہے نعشہ کسی کے سارول مزیں کا كمتل فيش قدم وه متحصاجهان كهين مدريا وبس ہے از مانس تین وگلو توسیم اسلر معراس کے معدمی کا کرنی انتخال ہوگا نیو کھودی گئے جس دن مرے کا شانے کی جوش رن خاکسے یردے سے نفا ورال بنا مازو برك عشرت ابل تمناعل كميا سورغم سےون دل بی س قدرت حل کیا

غالر

مستی سے مت فریب میں جائوات مالم نس محلفت دام خسیال ہے دوام خسیال ہے دواتا ہے محبہ محترض فائل کہ کیوں اعما کو یا اہمی مسئی نہیں آواز صور کی غالت

قطره اینالمبی حقیقت میں ہے در ایسیکن سم كو تقليد تنك ظرفي منصور منهين كيا فرض ب كرسب كو الدرادار آؤ شاہم تھی سیرکریں کو ہ طور کی كيا ہى رضواں سے اطائی ہوگی گھر ترا خلدس گر یا و سیا حضرت ناصح جرائين ديره ودل فرس راه کولی ہم کو تو ہے محادو وہ محمالیں کے کیا الكس يالى بس عصفي و فت الصى سي سدا مركوني والمائد كي مين الهسي لاحيار س مند کیس کھوتے کو لئے آگھیں غالب بار لائے مری بالیں یہ اُسے پرکس وقت موے میں یاؤں سلے ہی نبردعت میں زحمی مد مجا گا جائے ہے نے میرا جائے میں د ہونی گرمرے مرفے سے سن دسمی استخال اور مي ياتي مول تويي مي مرى تعيرس مضرب اكصورت خرابي كى ميوني برق خرمن كاب فون كرم د بقال كا ولمي دوقي ول وإديار كاس بالفي نهيس أك اس كمرس لكي اسي كه حرقها جل كميا صغي

وہ لہوا قطرہ حس سے کدد سوال سا الدواہے ول سلك صاب كرا توسيى مستسرا رموا صغور المفال في اكيدنقش اس بينا اور ايك مث كرروكيا بو خوست گوار مناسب بهاین نظر فربیب الله المخ ب مگرمین رو رگار کا مرعامسجدے كيامقصود كرت خانے سے كيا قبد مرسب سے علاقہ تیرے دیوا نے سے کیا تعجل تحاكثرت عصبيال سے "مكبات ل نے ارشارہ کرم ہے حماب دیمولیا ہو مل کے اگر فاکسسرا مردہ استی مع بی ماک کوئی مرده شدے نانک بہت ہے سٹارز ندگی صفی وناتام كاركرت شركري منصب عنق مسلم بزرا ميرے بعد دوش مرحس مے بے شال عزامیرے بعد خط مجييج كے ديتا مول ميى دل كو تسلى اب تامد مرآ یا ارسے ایب کامر مآیا كيو اركون سنم سے اتعالی مرجا كے كا نازك وه ما ته حس مين كر عموار معى نهين مدوا كا خاك مين ملتا مد يا آ او ج سرسبرى المرتيم وي اكدون جوافي كوشاتي بي خلق کرا تھا غم عشق سے سنابل مھے کو ستنے نئے واغ مرکبوں اتنے دیے ول محبوکو غالب

رک ساک سے میکٹا وہ لہوکہ میرمذ تھیں ہے تم محدرے ہوں اگرمشرار ہوا إنهي اطفال سيوني مرب آتي ہدتا ہے شب وروز تما شام ہے آ کے منائے یا نے خزال ہے بہاد اگرست میں دوام كلفت خاطرب عيس ونسياكا سب مباره حقما توسيراب كيا جاركي تبد مسجد ہو مرسم ہو کوئی خالفت ہ رحمست اگرفبول كرے كيا بعيد سے مشرمندگ سے عدر مذکرنا گسناه کا واكروسيي بس شوق في بدرتقاب حسن غيراز نگاه اب كونى مائل نبيس ما مستی کے مت فریب میں ا جا کیوائسک عالم تمام طفة وام خسال ب مع بحبت ب تواسمس سے دھوال مماہ شعله عشق سيه بوش موه ميرك بعد قاصد کے آئے آئے نظائے اور کھ مکوں میں جانتا ہوں جروہ تھیں کے جوابی اس سادگی برکون شرمائے اے خدا لرشتے ہیں اور إتم میں تلوار می نہیں قطرہ دریاس جول جائے تو دریا ہومائے كام اجهاب ووجس كاكرال احماب ميرى تسمت مين غم حواشت تنحب دل مجى يادب كى ديے بوتے

صغى

اکھ دہ اب کس نے جنت بہ سفل مے تی جود اللہ موگا بیس وہ تطعن حاسل کیوں نہم و مہر منور احیا نہری کا مہر منور احیا نہری کا جرح کے خانے میں بہی میں گردش میں بھانے دو

كرنى ہے آئمينہ مبارى خود نما بى آپ كى جلوه گاه نازے ساری خداری آن آ را ه علية حب كوني محوكراكي سم يد سمجه اك تصبحت ال كني ممیں توموت سے برترے رسے ہے احباب یہ خصر ہی سے ہوا عمر حاودال کے ساب و كمعلار إ ب سوز عم سجرك بسار واغوں سے دل کوسرو خوا غال کے عوث دنگ سرمول سے حسن خود آرائی کا مین دہرہے محصر تری کیٹ ان کا طوه و کھلائے جو وہ اسی خود آرا کی کا نورجل جائے الحی حتم تماشا کی کا گرہ ول کی کھلی اک ناخن زاگیں سے خوں ہوکر ہمیں یہ طرز حل عقدہ مشکل سے سند آیا رفيط و برسيرس باتى ہے معلق عير يمي لا كد كعيے سے بنائے كوئى بت خاند جدا یردے دونی کے دیدہ عالم سے اعدا کے

جر ملوه إلى رُحْ كولي ماكل نيس را

غالب

ہے دہی برستی ہر ذرہ کا خود عذر خواہ جس کے جلوے سے زمین آسان سی شاری اسے دل ناعا قبعت اندلیش منبط شوق کر کون لا سکتا ہے تا ہے مجلوہ دیدارہ وست بفیض ہید کی نومیدی جا وید آساں ہے کتا بیش کو ہما را عقدہ مشکل سیدند آیا گو وال نہیں ہے وال کے نکا ہے ہوئے تومی کو می نسبست ہے دور کی کی جا کر نہیں موق نے بند نقاب حسن واکرد ہے ہیں شوق نے بند نقاب حسن عیراز نگا واب کوئی حاکل نہیں ریا

مال بمستى مو بهوم مسلوم عرزاك على رصل من كيا ب یہ ذرے فاک دل کے سیکڑوں عالم بنا میں مح اسى دنياس من دنيا مرخود، ن مي داخل ب ے سے توبہ لوک عربی مگر اكثراوقات إذآتى ب مًا ميستس سيدبها اے كاش دل ال ہرال ارسا ہے: ہراہ بے اترب دورجات كتنا كمبرس سے ہم يرواستان مبتى وم معرمي حقم مرب مرى جمعيت فاطركاسامان حشركياكرانا قیامت بولی ترتیب اجزاے بریشانی الجن كسي تم الى ذات معفل بو كوشئه خلرت مرسمي متمو تواك محفل بو كمعلتابي نبيس فريب بستى کر عی سی اور کیاسی ہوگا ہر حال میں جرعش کی تقدیمیں ہے کارکن حن اول برده تربرس سنگ بنیاد وه دل ب حرکت ص کی حیات البدائي سے خابی مری تعمیر میں ہے بزم سی س مزوری ہے کو ف دوال ایک طبیش سی جواس بردهٔ تصورس ب ج کسی نے مذ ایا وہ مری تعدیر میں ہے

بس سجوم ناامیدی خاکمیں مل جائے گی يرج اك لذت بارى مى بيمالى ب سون إس ال طراز التي ارباب عجر وزه صحواد سترگاه وقطره وريا آسينها غالب حيني متراب ميراب يحبى تعجي تمجي يتامول روز أبروستب امتابس وومسالدار وسمن ہے اعتماد و المعسلوم ا و ب و اثر د سکیم مالد ناریس یا یا م تو خورے ہے شینر کو فنا کی تعسلیم من مي مون ايك عناش كي نظر مون تك نظرس ب سادے ماد فراو فناغالی كريشياره بعالم ك اجراك ريشال كا ے آومی بجائے خوداک محفر خیال سم الحبن معص بين خلوت ي كيون نهو إلى كما يُومت فريب تي برحید کس کہ ہے نہیں ہے دات دن گروش مین بین سات آسان ہورہے گا کھ نہ کھر گھبرا میں کیا مرى تعمير مي مضمر ب اكسمودمت خابى ك ميولي برق فرمن كاسب فون كرم دمقال كا دره دره ساغ ميخانه نيرنگ ب كروش محنون محبشمك وكيالي خنا نام كاب ده مرت دكم موكسى كو مذ مل كام مي ميرے ہے وہ فائد كر بريا مروا

ميمنه عيات ماتيس وروك سيكره عجو سے معنی الن حناب سے کھے رہم وراہ ہے بجرروح الفدس وس كوك اس تعمري كى يذكون بم عن ميراند كوني بم زبال ميرا ورے ورے بر می ہے مبر کیا سمجے کونی راز تولا كمير مرسكين راز دال كوني بيب اب التفات اسے کیے خواہ بیزاری خطاکسی کی مو تج برعاب ہولہ مجيرانتها معىسك لوبرموكمين الكفين منكرف كام كيا جب يك انتظار كي ازادگان ش كى متى سفراب تھى جب تك كصنبط ما نع رسم وقيود تخا متى حس سے وم سے كيفيت لذمن فتاط منت مول عومز که وه دل می کلوگیا تهی مری سی مجی جب اک قطره در با تما كيول منهم أغوس كرك عرصي دراكيا مع حقیقت ول کی مسی کو و مشمصے تھے مگر اس لبوكى بوندنے عالم ته و بالاكسيا كيتي بن ريخية كوجواس طوز يرعوب مجيد لوك اورشهر مي من اكتصبي مفس مي حي سي مكتاب آج معير عير يه جانتا مول كه نظاعي أسال من نهيل جؤن الوق كايمنقرما قعدب اب الميازرقيب أوررازدان ينس

كبال مبخامة كادرو اره غالت اوركبال عط مباتنا جلنة بس كل وه جاماً عقاله مم ميخ با تامول اس سے داد کھے اینے کام کی دورح القدس الرجيم المربا بالمبين محرم نہیں ہے توسی فرا اے تازی یاں درنہ جو جاب ہے یددہ سے ساز کا اعتبارعشق كي خاسه خرا ني ويجعث غيرنے كى آولىكن وو خفامجد سرموا مندكمنس كفولة بي كلولة الكيس عالب یار لائے مری الیں ب اسے رکن قت تبية بغيرم مذ سكاكو بكن است مركشة خاريسوم وتيودتنيا فادا أدما سفيف استدائت ما ل محيس وہ ولوے کہاں وہ جوانی کدھر گئی قطره ایناهی حقیقت می ب دریالین يم كو تعنب تنك ظرفي منصور نهين دلي عركر سياك سور العالا غالب آه جو تطرو مذ مكل تها وه طوفا ك مكل میخے کے تھیں اساد نہیں ہوغالب كيت مي الكله زا في كون ميريمي تفا تفس مي مجرے دود ادھين کہتے مذ درسمرم مرى بي سيكي وه ميرا أمنيان كيون بو ذكراس بروش كااور كيرميال ابزا بن كيارقيب آخرج عقاراندال اينا

کہہ کے بیت العنم سے ہم ملط کیا ہمار اکو فی خدا ہی نہر بیں وه وفاكيش بنيس عاقبيت المركش بنيس امتحال گاه مجست میں حود لریش نہیں عشق برا فروخته در مان سے مو گااور تیز و تھانے سے مجھے ایسی یہ جنگاری نہیں درمنعم ب ہےمقصود گدا فی کس کو ول مرح صلاً الل كرم و يجت مي اس سے منام غمر بہ مد تے ہومری میں حیات جس کے ما ارمین تری زنفیس برمینال ہوئیس بے نیازی ہے تری نا نرسے کادوں کو المنظ عيراً الله ور توب الروا بدموا موزعم سے اشک کاایک اک قطره حل کیا آگ يانى مى مكى اسى كەدرياحبىل كىيا آنسوس منبط مشرح تمن كرس كوفئ تطرهمي غرق ومعست دريا كرس كونى ا ئے سوز دل کہاں کی بھری متی سے دل میں آگ حب آه کرجیکا تو میں اک موج دو د تھا

مرگا کی خان سے میدل مذہوعالب ك في شيس تيرا أومرى جان خداب وهمكي مركيا جوية إب شرو تفا عشق نبرد ميشه طلب كار مرد تعا عشق ہر زور بہیں ہے یہ وہ آتش غالب كرنگائے مذیكے اور جھائے مذہبے بناكر فقيرول كالهم معبس غالت تماشائے اہل کرم دسکھتے ہیں نبنداس کی ہے دماغ اس کا ہے رائیں ایکی عس كے شائے يہ ترى د نفس برنشاں موس ښدگی مي عبي وه آزاده و خور مي مي که ېم ألط عيرات وركعب اكر والمربوا دل ميں فوق وسل ويا ديارتك باقي نبي آگ اس گھرمی لگی اسی کہ ج تھا جل گیا عشرت قطرہ ہے دریامیں فنا ہو مانا درو کا صرے گذرنا ہے دوا ہو جا نا م شفتگی نے نقش سو بدائمیا درست كابرمواك واغ كالمسيراب دودتها

غاتب کاعل کھنڈیس را نج ہونے یہ تعرائے کھنٹونے دل کھول کراس طرز برطبع آزما ہی متروں کردی الاسب غز دل کھول کراس طرز برطبع آزما ہی متروں کردی الاسب غز دل کا ذکری خاصا مدیل ہوجائے گائیکن مناسب ہوگا کہ آخریس حصرات نا قت ، صفی ،عزیز کی حیدان غزاوں کا انتخاب بموند یہ بیس کردیا جائے جو غالب کے طرز برکہی گئی میں اوراسی سے عام رسجان کا اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے : -

مرزا واكر صين اتب قراباش دل كو تأكيدوفام كوفنام وجاماً در وكو حكم قصنام كدودام وجاماً دل کی تعمت میں ہے کیاجا ہے کیام ا توصی دیے جوٹ شینے کی صداموجا ا وہ گروہ ہے جے آ انہیں وا ہوجا ا ال گروچھ ساک وجدسوا ہوجا ا جوم کیان کے قدم میرسی ملاموجا ا

کم سمجما ہے محبت میں فنامرما آ جانجے میں دو مراحال دل نے الدیم خم گلیوسے تکلنا مرے دل کا توبہ فا مرہ دیتی ہے کیا جا در فیر منعم زندگی ہے تر سے معاج کیا جا در فیر منعم زندگی ہے تر سے معاج کیا داندہ ا

جعیے جی آے قیامت تومزہ ہے اب

کیمی شمع بھی نہ روتی جرمرامزادیویا مری جان جا حکی تھی جرند استطار ہوتا وہ جدهزنگاہ کرتے اد معراک مزارموتا جویہ بہتے میں نہ پر آتو حکرکے یا رموتا میری میں کہوں احقیق اگرا کر بارتوا وہی انتھے در یہ بردتی وہی اشطار موتا وہ نہیں ہول میں کرحس برکوئی اشکبارہ ا سنب عم میں ذید کی کا کسے اعتبارہ ہوتا دل یا رہ یارہ تھے کو کوئی یوں تورفن کر یا مرے دل نے بڑھ کے دوکا ترے برجانت کی وہ لحد سہال کا آ ما وہ قدم قدم بی مشر جو ہمارے دیکھنے کو تھی آپ آ اسکلتے

وہ جہال س آگ لکنی کہ محماے سے نہ تھی می مرے دور دل س اقت جو کوئی شرارموما

دل کائنی شاہ ہائے زلف کھا اس کے کیا نامر برہنتا ہوا آ تا ہے خورآ میں گے کیا دیں کے وہ کیا اور سم دائن کو پھیلائی گے کیا جب بریشانی سے مطلب ہے تو گھرائی گے کیا میں توسمجھا تا بہیں وہ بی تمجھا کیں گے کیا الوداع اے آ شیاں اب جا کے گرائی گے کیا الوداع اے آ شیاں اب جا کے گرائی گیا ان کی ارائش سے بہرے کام بن جائیں گیا وسل کے وعدے سے نوش ہوکر ندمرجائیں گیا باقد اُ دھراعتا نہیں ہے تا را دھر باتی نہیں قصتہ فرا د ومجنوں کیوں سناتے ہو بہیں میہان کوئے جاتاں ہو سے دل بیتا ہے ہے شکے سنکے کا خدا جا فط سطے ہم باغ سے

ول کی سماری کاعقدہ کمولنا دخوارے حوزبیں سمجھے وہ ناقب مجھ کوسمجھا کی گے کیا

آگے بڑھوں کا جرخ کی دفیار دیکھ کر میں میں میں میں اس کا سائی دیوار دیکھ کر

دل کموں تباں ہے کو جد دلدار د کھوکر مطے کرتے ہے خان مدوشی کی منزلیں منعبور کوجہا ان میں سروار ویکو کر میرے کیے بہا ہے کی الموارد کھوکر خوش ہورا ہول وادی مُرِخارد کھوکر حول دہے ہیں داہ کو ہموارد کھو کچه کچه دانه جان گیا کا رحس عیش اب دمرروشناس وفا وجفا موا و تعت زبان امل حسد سے مہومرا وه کیا سمجوسکیں کے نشیب فراز دہر

ا تب عب بنین کرمر طور امتحال عن عن دل کوآئے معلول استحاد دیکو کر

ر ده دل سرگاکر آگ مهای سرگیس ستیال اجری مونی لکر میا بال موسی کیمتنا می تقیس و و می و قف نسیال سرگیس جار بو ندی آنسو ول کی شرمه کطوفال کیب ان زمیورس شهیس و اس کی شرمه کطوفال کیب ان زمیورس شهیس و اس کی شرطوفال کیب

مسن کی وہ صوری خواب برستال کوئیں مسب کئیں انکھیل سے درون خیابال کہوں دوٹ لی کر دول نے آخردل کی ساری کا تنات کم منہ بھیو و سرسی سرما کی او باب غم خانمال برما دیول کا مجم میرا حسال ہے کئیں کمیا و فاداروں کے جی دو ہے سی فریح تی ہیں۔

جمع احباب کی رودا د تا قب کیا کهوں اب وہ اگلی محبتیں خواب ریشال میسی

برسر بدادنہیں بات یہ ہے کہ مجھے عادت فرما دنہیں بھی وہی سنا ا کیمی اک بھی اگ بھی کے سیر مگر سیر کی سیر کی سیر کی سیر کی سیر کی سیر کی سیر سیر خوشال ہے وہ آبادنہیں الشر خارت ہوں مگر یا دنہیں سیر فرما دنہیں سیر فرما دنہیں سیر در اوا ہے کہ آباد نہیں سیر در اوا ہے کہ آباد نہیں سیر در اوا ہے کہ آباد نہیں کون ہے جس سے کرون غم کی شکامیت ناقب

یہ مذشم محمولہ فاکس برسر بداد نہیں دل میں ہے کہ فاکس برسم وہی سناٹا فعظ آ واز ہو موقومت ہے آبادی دہر کھوگیا دل کی ممداہے انز غارت ہوش کی معداہے انز غارت ہوش معنی اک حربر عالی ہے جو کم ملتاہے معنی اک حربر عالی ہے جو کم ملتاہے کینے ہوش ہیں یہ نسٹہ دنیا والے

مِن تومیں محفل عالم میں کوئی مثاونہیں اتل میں ہے موت ہے آسان میکن جان کسمشکل میں ہے بیرے دلیں ہے یا الہی کون سامعشوق اس محمل میں ہے بیرے حسن کی شام ہی سے آج سناٹا تری محفل میں ہے

تیغ کے ہمراہ میرادل کھن قاتل میں ہے جنٹی عالم میں ہے ہے جینی وہ میرے دل میں ہے بعد میرے کیا ہوتی وہ د نفر یہے حسن کی

اک قدم ہے راہ میں تواک قدم منزلیں ہے ا والحس سزل من ركعا عقا اسى منزل من خوان کی ایک و ترجو باقی ہمارے دلیں ہے

عاقبت منی سے شوق دل کا بس جلتا نہیں كس قدر وشوار إي ابل عدم كے را سے وم برم آوازوسی ہے خد نگے ناز کو

ايك طوفان بل المراب التي ورتك

سراتعاے ہے وہ کانٹاج مری سزلیں

ميسلتا مين دل عاسق تو سايان موتا مرسے کیا عیول کا سرمندہ اصال ہوتا د ل منى د ه گفر مناكر حس س كونى مهال بولا اوركيا جائة بونوح كاطونال بوا يسميد رم الم وقو ل كونك وال بوتا أك لكتى مذ تو كيركبول كولى عريال موا

واحتول مس معي جنوب كاوسي سامال موتا مية جي ساية د بوارجين يك ي كيا شخمتر مشق حواد ت عقا اكبال سي ريا نبض وول دوب كئے بجرس روتے اوت خون دل رنگ برلتا مذاکر ا شکوس کا كمنسة أفت تقديرب برشع وجراخ

واسئ تسمت كدموا فاكت شده دل تاقب

حل مذ ماماً قر جراغ شب سجرا ل موما

حسن جيون يهي مرا مر موا محيا موا ايك شب مي كميا مرموا شكرب إس بوريا مربوا وه تماشا جو برملا مد موا ميون موافيدكول راع مر موا تلخ كامى سے بے مزور ہوا

عتق مقلوم بعد خطا منهوا موقده الول كوكيا خراس بجر بستر اتھا مركوے قائل سے دل کی آنکھوں سے دیکھتاموں میں كيا كيے ہے زباں اسرفنس أشناتها مراق عش سےدل

حسرت و رح روسي التب په فرنصینه مرا ا دا په جو ا

ففس بيركيا بهاب أشيال بوتا توكيا بوتا خدا جانے جو میرا راز دان ہوتا تو کیا ہوتا

جوبيدا سى من من آزره و جال موتا توكياموتا موا تفاخلق اگر دل شادمال موتاتوكياموتا نهيس حبب طاقت برفازي داخسة بلبل ميس مي محيد كمنا بني اس برونامي كاير عالم ب

ومي مركو ملاتے خاكمي آخر جو منابحا مواتفاب نتال يوب بانتان موما توكياموما جب اس نامبر بافى رصفى يول جالناجاتى ب خدا جانے جوہ بت مرال موتا توكيا ہوتا يركسي كوكياغ ص تعى كه حزعكسار موتا ہمیں دل سے جبرکرتے اگراختیار موتا ترے وعدے کی وفاکا مجھے اعتبارہوا جو علوع صبح محشرشب اشط ارموتا حوغلط عمى وعدد كرت است عنسادمونا ول ساده نوح اینا به تول کامعتقدی كوني دا و خواه موتا ، كوني شرمسارسوما كهيس روز حشرة أكريسير دكي ليت اسے میدروں مذاتی اگر انتظار موال مرى لائل كيمريان ده كرسيدكي سيب شل تمع كشته مم اس الجبن سے الحقة كر حملت بناره اينا ندكسي به بار موتا زمرے درد کا منت کش درماں مونا موست ہے ذاہیت می ترمندہ جمال ہوا خاك بونائمي توخاك در جاما ل مونا ميرى قىمىن مى جواےدل بى يونيان ، نيو كليو وى تريس دن م عكاشاني جش دن خاک کے برنے سے تعاوراں بونا دل ايسمي جب كوني تناسي نبيس عين سامال ب مرابي سروسا مال مونا اے مرے قتل کا افرار مذکر نے واسے تحدیث نے یہ تقا کرسٹ یال ہونا ابل دل جاہیے دفتا رصفی کی تعتب لید مذبهبت دور کے میلنانہ بیشمال مونا سار وبرك عشرت الل تمن عبل كميا سوز عم سے خون ول میں حس قدر تھا جل کیا سن رہ ہوں سے کی خانہ سوزی عن کی به خرمین سین کیاره گیا، کیا حسل گیا جام برکعث خرقہ بردوش آئے جب سجد میں ہم وك مرباس داع ابل تعواحب ل كيا طرح غالب برصفی امین دمین شوه ب جرموا اس می عرف ریزی سے بیدامل گیا جومهی معی رسم دنیا ترویاں مزار موتا كجهال كا دره دره دل بي قرارموتا سب وعده كس مرسى ونهيس مسح كم كررتي

كونى ندمر لي تعبى ليت تووه دل لكي مستحقة

أدهرا متمام مبوتا ادمعرا تنظبا وموتا

کول جان دے تھی دیتا کو مذاعلیا رموا

وه الهوكا قطر عبس سے در دوال الله در الله من اور ہوتا منفی اس طرح کسی نے مرب الحقی الله الله منا عرب الله قار ہوتا الله منا عرب الله الله منا عرب الله الله منا عرب الله الله منا عرب الله و ال

جے دامن کی اکل ہے نہ ارازہ گرمیاں کا کمستی دومرااک ہم ہے خواب ریشاں کا دل دوم القدس میشہ ہے میں طاق کسیاں کا دل دوم القدس میشہ ہے میں طاق کسیاں کا دل شور بیرہ کیوں شتاق ہے عمر گردیا س کا مرات ا بارسکین بڑھ گیا قائل کے ہمال کا مرات ا بارسکین بڑھ گیا قائل کے ہمال کا مرات ا بارسکین بڑھ گیا قائل کے ہمال کا

دہی لط نے ہوں ایسے جنوں ندیہ سامال کا دل خواہدہ چنے کی ایسے کا ایکھیں ہدی ہے ہے اسلامات کا میں ہدی ہے ہے گا استحار میں استحار میں کا درا میں ہے ہوئے دریا کا درح بیجے البتا ہے میں این ہے جسن وحق دونوں کی فسکا ہے ہے میں استحار ہے میں استحار ہے ہیں گا کہ استحار ہے ہیں این ہے جسن وحق دونوں کی فسکا ہے ہے میں کا کھوا کے بھی یا یا یہ آرا م سب کہ و شی

سیا الی ہے آو یا سر فرادی کا معضلعت صفی وہ سر ک خوابیدہ ہوں گورغرمیاں کا

دوش برسن کے ہے شال عرامیرے بعد کرجواب ہے وہ براب جلکے نصامیرے بعد عام ہوجائے گا جب محط دفا میرے بعد ہورموا فق جو گلستال کی ہوا میرے بعد سخت دشواسے الدورکی بقا میرے بعد منصب عن مسلم درا ببرے بعد اثرا نداز موارب بدوعامبرے بعد بادآؤل گاجفا کاردل آزاروں کو مصغیران عمن باد مجھے کر لبب فکرس اس کے شانے کی ہے کر جمعفیر فکرس اس کے شانے کی ہے کر جمعفیر

مفاص اردو کے معلی ہے صفی جس کا نام یہ زبال اب مذر ہے گی سخدا میرے بعب د ونق بازار در کھ کر

کب جائے گاہ خریبار دیکھ کر دکھیے قدم ذرا دم رفار دیکھ کر آنسوئیک ٹرے درودیوار دیکھ کر اک فتنہ گرکہ بے سبب آزارد کھ کر مبیعے سے کشاکش زیار دیکھ کر مینا تھا در نہ سٹ ٹر دیدار دیکھ کر ڈرریے شکست دونق بازار دیکھ کر کھردیرہ ہائے شیشہ دل ہی ہی فرش رہ دفرال سے گر میٹ کے جب نے بالصیب وجرخ نے بھی کھینے دیا استم سے باتھ قرمہے مجھے کر دشتہ الفت نہ دو ہے ہائے معملی ترانیوں سے مگر ہے خبر کلیم د مکھاصفی کہ وہ سر بالیں ہیں جلوہ گر چون کا جوخواب طالع سمار د کید کر

كيا خركيا بو وعاول مي ا تربو في تك دل مي اس ظام برا زا زك كر موفي كك يهى عالم جود إ دات بسر بو في ك شده د بن كينين م تو سحر بوفيك کیارے کیا مذرہ کون بتاسکتاہے میکٹ نظم جہاں زیر وزیر ہونے تک اختر صحبنا کوش مقابنیااک دن

قىمىن قطرة نىيان سى گهرونى تك مرزا کر بادی عزی

رنگ اڑنا کب را ہے سیکرتصور کا منقرصنف رباب ابمرى زنجرتا جب نظراً باكفن من رنگ جوشيركا اک خدائی جان دیے کے بے تراری بر کیا تیامت ہے کہے یا خرصنا سمشیر کا اكن كم في مرى في ك صورت إسيقيم مادا حجام امث كما ترسرا ورتقدير كا

مرتين گذرين كه دل مي كون بات آني نبير مين و اورون وات دبرا تا ترى تقرير كا لكه لياسب قصه برمادي عمر عزيز كيا كليجه تقا بهارك كاتب تقديركا

اسدال کے امتحال کے قابل سی ما جزملوه إئرة كوتى حائل نبين إ ا تی کسی کے سینے میں اب د ل نہیں ا ا ا وومیرے حال سے غافل نیس ا حب برنصیب بات کے قائل میں ا باوش بخرجب سے مرا ول بنین ا

ده شوق قتل و ولوله ول نهيس مها يردے دونی كرديرة عالم سے اللہ كئے یشوخی نگاہ سربرم ما بر کے اسلام سام علاج سے اسکیسی دل مصطری کیا علاج كب ويهيم أكمراج برض عشق كوسون ديارعش مي وباديان نهيس

ہے فنا آموز ہراک خطاتری عربر کا

بعد ميرس ميراسب سامال ترك وقيا

رنج مرك ناكباني كومكن كاست كيا

كيا فائده بعوض برسع ويراب عبدا شیار نا قص د کال نبیس را غم عش گرملاها تو کمجی وار سوتا می کونی زور دل به کوئی ندورول به موتاکوئی اختیار بوتا

کوئی دیجیتاج آنسوتر میں اسکبار مرا دل بے قرار تجد کر جرکہ میں قرار موا مجھے میںلے کب تھا قا دو دالے صرار مرا ترے دور میں معمی تو کوئی برشار موا شخصے کے نظر نہ آیا اگر استعلال ارموا یہ بہوہ میرے دل کاکوئی دل فائی ہیں حرکت کھی ادادی کسی شے میں بھر نہوتی دل صفر رب استعمال نہ تھی سنعبل سکے گا فطر کر شمہ میریا ہے کے کیا اثر فا ہے معلے منظر دو عالم دو د کھا کے کہتہ ہیں

وہ عربیات یہ کہرکرنس بردہ مجیب کے میں مادامت ناس ہوتے تو سمجد اعتبار ہوتا

کیاد لفریب نقش طلسم وجود تھا جب کک کرمنسلا الع رسم وقود تھا محسود بن گیاہے جو میرا حسودی ا بعنی جبین دل به نشان سجود تھا بجب آہ کھینچی مورسے جرہ کبود تھا جب آہ کرئے تو میں اک موج دود تھا

جب مک کرآ ہ کرنے کی ممت دسی عزید بر آسمال نگاہ میں اکس موج دود عقا

اک سیجلی بر مدکنی اورصن کارده کیا اس طرف دوشن سادے دل آدم دوباکیا مات دن بدلا کیے نقتے کرد گھو ماکیا حسن نے اک ذراہ ناجیز کو د نباکیا اس لہو کی جو ند نے عالم نہ و بالاکیا اس لہو کی جو ند نے عالم نہ و بالاکیا کیوں نہ ہم آغوش کرے تھے جھے دریاکیا عشق رسوانے نگر میں جب انٹرمیدا کیا دات محرد کھاکیا سوئے فلک ہما رغم انقلاب عالم مستی دل اک دنگ برر اعتقادِ عش برمعنی بڑھانے کے ہے اعتقادِ عش دل کی مستی کو وہ سمجھے تھے گر محصیفٹ دل کی مستی کو وہ سمجھے تھے گر محصیفٹ دل کی مستی کو وہ سمجھے تھے گر

رات بحراد ما کیے نادے شب فرقت عربین انتها کے منبط پریمی سیسسال رو یا کب

وہ و قست کے برسسش جمار می نہیں مشکل جو کا م ہے وہی دشوار بھی نہیں

اب بدنصیب قابل گفت دسی منبس مهاک فریب ممت و ناکامی خیال گنجائش تصور دیداریمی شهبی تارنفس شهبی شهبی تارنفس شهبی شهبی مدت دو دی کراب کوئی خمواری نهبی مدت دو دی کراب کوئی خمواری نهبی حس می نصرون بنگیر با در مجی نهبی

دل میں ہجم یاسے اے وائے مکیسی والیمکیسی والیمکیسی والیست عمرسے ہے برستادی صنعم بس ہم ہیں اور اتم تنہائی فراق می ادر ہے تنہائی فراق میا ادر ہے تاہ ہے الیم میں اس دل پیجیت ہے ہا دہیجہ کا وعش میں اس دل پیجیت ہے

آخرا تفيل عبى آج يه كبنا برا عزيد

زمیں گورغر میاں کی سے ہے ان کود اس میں تعجب ہے کیا عقا اس کو زنر و دفن مرفن میں معصل د کھے لو ا ارتخ دنیا کی مرسے تن میں مرک ہستی کہ اکس و معتبد ساہے دنیا کے دائن میں سرک زندگی کی آخری شب ایسی انجھن میں رکس اعبری ہیں یا ہے دستہ نہ زنادگردن میں رکس اعبری ہیں یا ہے دستہ نہ زنادگردن میں

سن كرد بان جائے كا فريا وصور كى

كب تك دكفين اميد مشراب طبوركي

کھلے تھے جس قدر گلہائے دیگیں مین گلتی میں ایک میں کرنے یہ کہد کر ہے ہیں اول میرے مینے سے ستم گر ہے یہ مجسم نقش عبرت ہوں میرا با دائے میسی ہوں مثال سے خالق ادمن وسماکس کام آئے گی المجھ کر رہ گیا نظروں میں دست نظر عالم کا بیورٹ بیت برستی مل گیا خود نقش میسی ہے ۔

عزیز سر مزانو وہ زمانہ یا دہے تھے کو یژی تقیمی جاندسی باہمی کسیری گردن میں ط برق طور کی ہے کسی ٹرغرور کی مامیں ہے خطواب بیسب علامتیں ہیں کسی کے ظہور کی مع النظر اگر صحوالے اعتبار ہے خاک ان قبور کی

موسی حکس بہیں یہ خط برق طور کی
جنبس بی ہجاب داوں بی ہے مطاب
د کیمے بغور کو لی وسیع النظر اگر
افتا کے دانہ عشق یہ مجبور ہوں گے ہم
یہ کہد کے بزم وعظمیں اک جام بی بیا
دریا مہیب دانت اندھیری کنارہ دور

ر کنارہ و ور اگ با ت تعی کر چیج گئی دل میں مرے غربیز معودوں گامیں مہنسی نہ مشکستہ قبور کی

## مرزا غالب كابين

معضرات كرام جعفرت مرزا غالب كاجوانى اور راجعابي كيدوا قوات اسواح ومالات تومخلف انداز میں عوام مے سامنے آ میکے میں سکن ان کے بین سے دور پر مورخین کی عدم توجی کے پر دے ترے ہوئے ہیں مالا تکہ ال کے اس روطفلی کو زیادہ اجا گر کرنے کی عرورت ھی تاکہ معلوم ہوجا تا كراتبلاسكان كى افتاد طبعيت كياتمي اوراكفول نے كيے اول مي برورش بالى - بقول علاميع كى بالاست مرش زموستمدى ون اخست ستارة لبندى

متار سبلارب تصے كه برستاره ابنى معراج كمال بر مهرنيم روزبن كرابني ضيا باستى دنيا ساتعرو

ادب كومنوركرك والاسهد

اس وقت ان کے بین کاوہ دورسیس کیاجار اسے جبکہ وہ بیم ہو چکے ہیں اور اگرہ میں اپنے مشفق سي اوربير خاوس مي كم سائر عاطفت من بروان جرمه سي برا البي مردا موصوف كاس نبروسال كابي تفاكراس مجسمة مهرومجست على في توكسي صاحب وبيش ميني كے تقاعفے بريا ازاط محست من راين بھینجی امراؤسیم سے جن کا سن اس وقت دس گیار وسال سے زیادہ کانہیں ہے۔ شادی می کردانی ہے۔ یہ ظاہر سے کہ اس حو وہ میندرہ برس کی عمریں جبکہ غالب سن شعور کو بتیس بہنچے ہیں۔ ادھ نامیاد مبكم بعي ناسمجدا ورلاد لي والبيي مالت من دو ناسمجد اجتنيل اورسترريب ايك كرمي مروقت ما تعا سين بوك كما كي طوفان مرباكرة بول كاوراد الا حمادون كي كما وعيت موكى -مذكوره واقعات كى ابتدا منكرعسيم وتى ب ماحظم وسه

بردہ استا ہے۔جمین دید کے طالب کیس دورا ول ہے یہ ابطفائی عالم کھیں سكن معافت فرماكي البي تويد مرزا نوسته من رآكيميل كرغالب بيسك -

( بهبلامنظر) مرزا نوسته دغالب ) مي حجي مها حبر- جائب نماز بر- بن نهست فارغ بهوكردرد دومناجات مي

معروف مي كمرزا نوسته إقامي صيى موني تبنكول كاكر اليم وي عصوس مرا مربوت من الباس. برى مېرى كا ايك بركا پاجامه دنيي كرتا داس بركال تونى كام كى صدرى افغا ئى قسم كى ) مرد ا - ديكيم إلى جان من كمتنا بون كر آب سمجها دين اسي لاول كو-بي - بوته - بوته - مؤله - خاموسي كالشاره سبيح وكماكر -خاد مهر - اے کیا ہوگیا ہے۔ حجو کے میاں - مرکا رمبگیم کی نما زمیں تو خلل نہ ڈالیں (آ ہر۔ نہے) مردا - واه بوا- تم عبى عجيب مو - كيافلل وال ديابم في الم تم ترمرت بركين المي كماني ما جزادی کوسمجهادین ورمهٔ احمهامهٔ بوگا-تعادمه- آخر مواكيا . تصور تاي-مرزا - معمین کیا تا کی - تم کرونی کوئی فیمد - یه د کیو گراکا گرا بهاری تینگول کا غار س امراری کرکے رکودیا ہے انفوں نے ۔ امراری کی در امراؤسکی کرایا سے ہوئے جس کی گر دن لٹک رمی ہے داخل) اعفوں نے اور ہاری امراری کی گردن جو تورو الی آب نے توکولی بات می شہیں ۔ مرنداء می ال - سم بنائے دیتے میں کرزیادہ لاڈمیں مزائمی کی آپ جی جان کے -ورب ا هر ا و - کیا کرنس کے آپ ۔ مرزدا - کیا کرنس کے ... آپ کی گرایا کا سا داکھر مین اک کرد کھ دیں گے ہم بھی سیجھیں آپ - ہاں -جی - توبر - توبر - خداکی بناہ - نماز بڑھنا دو بھر کردی - امیں سے تم ٹوگوں سے لڑا ای جھاڑوں کا یہ عالم ہے تونین ہے کہ بڑے ہوکر تو گھرکو پانی میت کا میدان بنا ڈالو گئے تم ٹوگ -مرد إ - مرد ينجية و حي جان -امراو- سيخ سيري بات سنبي عوني جان -مردا - جب دہے سے ہیں من دیں۔ امراؤ- جنہیں بہلے میں کہوں گی۔ بیجی - گرفیامت کیاہے۔ آخر مصیب کیا آئی ہے دشمنوں ہیں۔ یہ تومعلوم ہو۔ مرزا - اے بید یکھیے - کل ہی ہم بیتنگیں لائے تھے۔ راجہ بنوان سکارے آج کے بیچ لوا انے کے مرزا - اے بید کی نظروں می تفیس کا نب تھیڈوں والی حیا نئی تھیں ہم نے۔ سب غادت کرے دکھ دیں سے گئیسوں میں نفیس کا نب تھیڈوں والی حیا نئی تھیں ہم نے۔ سب غادت کرے دکھ دیں

ان لاڈکی صاحبہ کے۔ بر اس میون علی امرا و بلم یکیا کیا تم نے - سے توب ساری کی ساری غارت کردیں ۔ ا مرا و- توانعوں نے ہاری کو یا کی گردن کیوں مروری -مردا- مران سے درا بہ تو بوچے کرسملے انھیں نے تبلیل عباریں یا مرفران کا کران ہے۔ ا مرا و- اور كل كى عبول كي في الله و و له كي تبلى كحسيب كرجو الني جرح من وول ل و ور سارا دولا اجائد کے دکھ دیا۔ مرد ا۔ مربول جو ہماسے كبوترول كے اندے اللے آب في ا مرا و- تو میرساری بل کے لکو ی کیوں ماری سے اند تبی - خدا کی بن و کوئی تھکا فاہے جرموں کی فہرست اور ترکا بتوں کے دفر کا مردا لوستہ میرسے لال - تم توسمي دارسو-مرزا- این آن ہے کھ نہیں کہتی ہیں آب ۔ بس میمی - تنگ مزاجی بڑی بری بات ہے میراحا فد مینے جاہوا در دام ہے جاؤ۔ اور تنگیں ہے آ؛ انجی تو کافی وقت ہے۔ اور ہاں خبردار امراؤ مبلیم اگر آئیدہ تم نے کھبی ان کی کسی جزار خواب کو ایا تھے۔ امرا و- ترميران سيمي كه ديجي كه مارى چزس عي مزجيداكرس -مرندا- دیکھیے میروسی ... جيكى - الحيامة جاديهال سے امراؤ سكيم ا مراؤ واه مچوني جان المجما فيصل كياآب نے مجى - ال كوتو دام ديے جام ہے، إداور مادا بر اتن عمادى تقصان كرديا عمول في -مراور اب معلام کیا تبائیں کم سے کم ایک روبیہ تو وید سے ۔ بی مغلانی سے نئی گڑا یا بنوانی ہے۔ امراور اب معلام کیا تبائیں کم سے کم ایک روبیہ تو وید سے ۔ بی مغلانی سے نئی گڑا یا بنوانی ہے عراس كازلودكيراسب كيسى كرناب-مرندا - الجي هي جان آك لكاني ان كي كروال كوروه و دو بيم مي مين ويديجي و ما يحف كي يدوم کم بڑیں گے۔ جی ۔ عبی تمعیں دنیا عبر کے لین دین سے کیا واسطہ ۔ جبھیں صرورت ہے وہ تم لے او، حمب اڑا

کیوں بڑھانے ہو۔ مرزا - حجراً ا عرائي توساري عادت سي بهيل جي جان مجی ۔ اے ایک نہیں ۔ امار امرزانوسٹہ ایسا نما نا اور ہے زبان تو کہیں ڈھونڈے نہ ملے شریکہیں ے ۔ و عبی امرا و سکم تم تو ان اروبیدسنگورو اورسواری برمعاؤ ۔ مرزا۔ احما کیراب میں سم -المجلى - تم عبى ياد يك مرومير -جہاں ۔ مرسی اور ایک دوسیر ۔ خیراب صرف یا نے ہی عنامیت فرادی ۔ والسر حی جان آج مرفد ا ۔ سبحان الدر کیا کہے حضور ۔ خیراب صرف یا نے ہی عنامیت فرادی ۔ والسر حی جان آج مرفد ا ۔ سبحان الدر کیا گئے کے بیچ ہوں گے را جہ سے ۔ وہ منبی کیا یا دکری گئے ۔ اس جو آپ مجمع و کھیں ہمانے یع محل سرائے تی جھت سے۔ جی ۔ بال بال کول نہیں ۔ بھے اور کام ہی کیا ہے۔ دن مجرم اوگوں کے بیج ہی تو د کھیا کرتی ہول۔ مرز ا۔ اجیااب روے عایت مول ، اب محرحیا شائریں گی نمینگیں ، وفت کم ، کام فریادہ ، امجی ما تجماعي د كيمنا ہے . آوا د - ارے صی مرزا واستماماحب مررا - اجھ معرف ہم بھی آئے۔ لائے بس باتغیں ہی کام طالس کے۔ مرجى - برے نيز ہو۔ خرود يا تح بى لودد بس مررا - يا ي المطب عبي مجيس آب معلی - اب اسی مجد کمال سے لاول -ئى دىل لگاۋ-مرز ا - بی ۔ توگزارش پہھنورہ شاعری کو بڑا زمانہ ہے ۔ انھی بجین کا کا رضا نہ ہے ۔ آ داب سجالا آباہوں ، احما اجازت ہے۔ کامیانی کی وعافر مائیں۔ جی ۔ بڑی مہم برجادہ ہے ہیں ا۔ مرزا۔ کچوابسی وسی مہم حضورے آبرویاں بہ برصی گھٹتی ہے۔ ساتھ گڈی کے اک کٹتی ہے۔

بيكى \_ جاؤ - خدا حافظ مولاكى مرد ... امراد ملم - درا ا در آن . امراو- جي آئي .... فرمائي-يرجى - وكليواب سم محمات من - برى برى بات مرزا كسى جيز كوخراب ماكياكرد -ا مراؤ- تو عيروه ماري چيزي کيول .... يه حجى - عبولى لركى ميه منه عبولو كه مرزا تصار مد ميان بي اورتم ان كى مبكم بنرار بارسمحها إلىكن تم ... امرا و- جهم مهیں بنتے کسی کی ایکم مبلیم - اب کیا ہوت ہے۔ ارا انکرد مربی سے اور کرے ہوئے) دوسراممنظر- مأسته مرد ا - مخصاری قسم اعظم محبالی میم کوئی د بنے واسے میں بتھا، سان رابسے مجھے تقادیس یم نے داشت محصے کردھے متھے ان کے - آج چرد کھٹا ، کرسادی سے راجہ نسا صب کے کہ تھی اور سان تومرزا نوستدنام منيس -اعظم سبی مردا بات توجب ہے کہ آج بھی نوشیرواں رہے۔ مرزال انشاء شرز افقر بروقد ماركر) ٥٠٠ ب ك ربة نهير سمنسل ابي سي تعيى - ال كومان له مرا مو گاسیایی سے تعبی -اعظم - بيناك - أخرموا المعاحبان سيف كي إدار وريشعر توخوب كها ب كيا برستان اور طراری ہے میال تظیر کے تا گرد جر تھیرے۔ مرزاء ساں نظیر کے شاگرد - بھائی ان کی شاگردی سے توانکا رنہیں - وہ ہارے استاد فرق بن گرشاعری سیس مرزا وروت ارمیا ، مامقیما ، خان باری و تلستان و بوستان و غیره کے ۔ تعلم ۔ تو عير ساعرى مين كس كے ساكر دمو ك -اعظم مذاق نہیں۔ سے بتاؤ۔ مرزا۔ مذاق نہیں کی بیر مقود نہیں کنا کہ شاعری المصوری اور توسیقی قدرت کا لطیہ ہے

جس کو بھی بل جائے۔ یہ فن سکھنے مکھانے سے ہمیں ہوتے بلکہ سہ جبکہ ہندہ ہے کہ مندہ ہے کہ مندہ ہے کا مسوام و قاہد حال موقا ہوتا ہے جبکہ مندہ ہے کرم من کا مسوام و قاہدے مسلم موقا ہوتا ہے ہے۔ فرن جہ شاگرد وقدرت استاد سب کمالات کی ہے حق کے کرم بربنیاد اعتقام - بہت خوب مراب مراب سے جا رہے میں استان میں اعتقام - بہت خوب مراب مراب آگے کہاں بڑھے جا رہے مورکیا با دوری کی جیست سے بینی ا راده نبین جآج مرز ا۔ نہیں وہی برا نااڈہ ۔ کٹرے والی جیت ۔ دورتک کھنی جگہ ۔ آغا ۔ صاحبزداہ ۔ کیا آپ بنا میں گا۔ اس سنبر کا کارواں مرائے۔ یامیافر تھیرنے کا مقام۔ کردهرا ورکننا دوری ہے ۔ عوظم - سرائے توقریب ہی ہے گرمیت خواب اور کندی ۔ مرزا معاف كيجي كا أغاصاحب مثايرة بهي البرع تنزيد لائم بي مقالباً واق يا آغا - بلے بے جی - آپ تعبیک سمجھا - ام-آدم ایران سیم-مرزا- احياتوآب ابراني بي -آ عا- آن ام ایران سے ادھرآیا۔ اعظمر- توآب ايران س اي ماكب تشريعي لايا-مر فدا الدعوس میتود کرمن ب آغاورس ریام کے وارد مندہ و برائے جہ -ا غاد الآن ي آيم براك سيرونغري ملكت مندوستان مرندا۔ بندوستان کی سیرکو آئے ہی راعظم سے) اً عَلَى مَا تَهَا دَا نَشْرِبِشَهَا كَهِ بِرَ إِن فَارِسَى مِزا ولتَ مَا مَم واربير. خيلے خوش دل شدم. اسم فرز ندگرامی م زا- م زا دست آغا - ابن كه عوفيت شابا شديد كه إسل اسم مرد ا- بالم بده مردااسد الديك مست آغا - افرشده إد- وش إش -17/001/18 -12/1/201

مرزا - واسم جناب آقائے محرم -أ عِما - اسم بنده المائ عبدالصد واسم سالقدمن - برمز اوده مرثما . مقصدمان مذ فهبيدم آغا - دولاً مجسى بوديم - أتن برست كرا بإرسى مى كويند - جندسال ميتود كيمترت باسلام شديم اذين جبت مرزا۔ بہلے بیا سن برست یارسی تھے تو نام ہرمز تھا اوراب کے برس ہوئے بسلمان ہوگے اور المعمر نام د كوريا- تا جد تعدقيام دري بده دارير. آغا - سوال قیام به کاروانسراک حیات چندی باتند - حیدے تبام سکنم- بازمیروم. اعظم- عبى سميل سي ترسمها يُركيا فرايا. مرزال میں نے معلوم کیا کہ بہاں آپ کا کب کے تھے سے کا ادادہ ہے تو فرماتے ہی سس کھ دوں تهام موگا اوركها - آقائم تكلفت برطون اگرخانات مزاج وحالات نه بات رغريب خاندنده مناك التفات دارد - مين كهررا مول كه اگر تكلفت مرجو قيام كے سے غريب خاندموجوجيك [عا- فرز ندكرامي قدر خيل ممنون شدم از علوي اخلاق والتغات شاكر بحق من غير شعار ويدما فر روا داشته الا درين امراستمزاج بزر كان شالازم مي اشد . نشود كه خلاف مزائج ايشال باشد . مرترا - فراتے ہی کہ ایسے امور میں تھا رے بزرگوں کی رضا مندی پیلا کام ہے - توس بائے دیا موں کمیں انے محمر کا مختار ہوں ۔ ب الم مرزا - "قائے محتم شادریں امر کیس خوردہ - امل نہ فرایند - انجیموض میٹود مخدمت کرامی منز است به اعتباد اغتبار كلى بنده است - اعتباع استمزاع كسي بيست با وركنيد -أعا - اگرجنين است يسم المدور كارخير- ماجت أيم استخاره نيست -مرزا - خیل عمون فرمودی ماغظر مجانی -آب آغاصاحب کوساته اعجابی ماورمردانی حلی میں مشرق رویه کمرے میں آب کو تھمرادی اور بندوسے کہد کر حلد دفتی مرریات کا انتظام کرا دیں۔ عجر بهم خود آن كرسب كي انتظام كرنس كي سبم الترتشريف بسبريد - حالاس كه كا يعنزوري دام بعد انفراغ ندود تر ما منر خدمت اقدس ميشوم ، آلان معان داريد و بهيم -أعا- باسك يست بالان خدا-

ببسرامنظريحل (مرزاك جي ايك تخت بيكا أو كميرك مهار ب ميمي مو في عياليدكاث رسي ميسا مضعيد جاندنى م يا ندان كفال بواسي) ا ومدر (فادمه داخل بوكر) يبجير سركار بميم مساحبه مبارك يحضورك عبانى مبان حضرت نواصلحب تشربعيث كآئے -بي اي - اي - كون ي عبالي جان -خاومد اے وہی دلی والے بسرکار دلہن سکیم کے ابا مان ۔الٹرسلامت رکھے دتھ سے سامان أتروادب ين-جيري - تو بيرب سنده وغيره كمال بن ؟ فادمه بدوبازارگيا ي م بھی - اسھا ۔ امرا وسکم ۔ بنیا کہاں ہر۔ امرا و - جی عدی جان (داخل ہوتے موے) بيريكي - لرصبي مم في تصارب الوجال كو المواديا وفي سے . امرا و- توكهان بي وه بر على - بابرمردائي س- المنى تشريب لاتے مي -نواب-ادسامين امراد سكي-خادمداے لیجے تشریف کے آئے سرکاد ۔ آئے حصنور ويجي - تسليم عباني جان -ا هرا ي - آداب الوجان نواب-آداب يسليم-جو-كوليني ويصمب خرية نوب-مجى - تكرب برورد قاركاس عيك بن -ٹوا سے۔ اور تم کہ یہ امراؤ سکیم۔ تم خوش تو ہو یہاں اپنی مھیو بی جان کے یاس۔ امرا و- حوال مرا وه مم عيد لاتي بي -و المحلى - الله المستس مريد -

لوا**ب-** کون - کیا ۔ جي - كيونهي جيل والى إمت مرزاف أتقام من ال كر را يك كرون وردى جاريها الدل المول الم اواب، وال سے جلے تو آج جھٹا روزے ۔ راستری متفرامیں ایک دوست نے روک لیا ایک دن کے یہ ۔ ویسمر جب آرام سے طے کیا۔ ترجی - ولیے دلیں اوسب خرمیت ہے۔ اورا روسے کیا مالات میں۔ تواب-برح - يريت اورسب عيك براء اورال مرزا نوشه كهان ب-والمحلى - جى- وه - آج ان سے بنگوں کے بیج میں راج لموان سکھ سے -تواب، توكيا الهيس بيوں اور كھيل كو دس مى ال كى عركة الاب يهاں وہ كھونى كرس كے واسى سے تو ہم مستم سے انھیں ہادے یاس دلی معنے دو -میکی ۔ سکن عبانی جان العبس بح ل سے قرمبری زندگی ہے۔ان کو کیسے جداکرسکتی مول۔ لواب- توتم عبي وبس حلونا -بي - جى درست - تو تعير ميال كابير مارا كهشراك كون مها الحال اليما يبلي عنروريات سے تو فام غ موجائيس - مُعِير كي نوش فرائيس باتيس تو موتى بي رسي كي -فواب، مبئي خالي إقد من وهو في العلم نهيل جلي العلم اللي كرواليس واستدكى خاك مي جی ی - بال عسل عنرور فرالیں یکان سفر مجمی دور موجائے گی۔ انھی یا فی گرم ہوا جاتا ہے خوا دمهد دخادمه داخل موکر) لیجیے کھیدا ورسٹ احد رستیم عماصه فأومد وه حيولة مركاد ف كسي عاصاحب كو تعيواب مردا في تمراف التفين التفام كيد اواسب - كون آغاصاحب -م بھی ۔ معبلاس کیا مانوں۔ خادمه- ترعيركما حكمه حصوركا -

المجى - مكم كاب كا-مرداك ووكونى جانية والهايئ والهاكي - الن كاخيال ركهوا وربدوس كبددوكه ان كاسامان فاعدب سے د كھوا دے اورس جيز كى ضرورت مو وہ قراميم كردے! ور ال سدا بہادے کہوکہ صاری سے پانی گرم کردے عمانی مبان کے عنل کے ہے۔ نواب - سكن ان كم غاصاحب كو تود كيما جائ - كون بي يس قاس كے - كمال سے آئے بي - مرزا سے کب کی شنا مانی ہے۔ سے لب ان شنا مائی ہے۔ سجی ۔ جبی آپ کی مرمنی بنکن اس کا مجھے لقین ہے کہ مرزاکسی دیسے و تو مخولسکانے والے ، نواب - بيربين ... مم المي آئ - ات إنى كرم بواب - ( جلت بي) مرجى - اور ال امراؤ ميكم كياشكا بت كرف ملى تفين - بحيين شرم مهين آتى كوئي ميكم اف ميان كى دانى كرتى ہے كسى كے سامنے۔ اهرا و- ترميردواتناكيون ستاتين بهارى سارى بارى مارى چيزى غادت كرتي بي -بيكى - تم خود كما كچه كم بويسركوسواسيرواب دي والى-امرا و- تو بيرجيج ديجي سم كوسادے اوجا ل كرا فقود لى ـ ميكى - إجها توكيا ميس عير كرحلي ما والى -ايس -اورم جواكيك ده ما ميس كي -اس كا بعي ضال نورن (ایک عورت داخل مور) د بانی سے سرکا دیکم ماحبہ کی ۔ مجی - کیوں کیا ہے فردن کیا ابت ہے۔ الدون- يدوليس مصور -كيما لمولهان كياب ميرے بي كو حيو في سركاد في -نوران - كل اس بختى ك مارے نے ايك قبور كردا تعالمرى مندرے - آج ياكبيں شامت كامارا اس قبوتر كوے كر امركيا- راستدس ل كئے وہ اور كينے كے كدا بے جود يكو ترقو بها راہے اور مجرحواس كاآدر ساياب وه و كيرلس حضور مع غرب من اور حضور كي رعاما مكر... بیچی - با وجرتو ده کسی کے سرور نے والے نہیں کیو تر منرور انعیس کا ہو گا۔ نورك - الخيس كام و كا - ما - مكراس مبدر: ي سے ايك بيچ كو ما د نا حضور . . . جی ۔ خبر الفیس آنے دو۔ ہم او جولیں کے واری ہونا گرم کرے اس کے لگا دو۔ اور دودور میں کے سے کا دو۔ اور دورومیں کے سینکری دال کر اے باا دو کرم گرم ۔ لے نوا کے میں سے لے۔

فولان- استصوراس کی کیا عرورت ہے۔ معجى - اركسنتانهين - سيايي الدود دود دور ال فوران - اے محمد و سلام كركے يم أورعايا بي اوري بهارى سركاد يول-اواب- کبریمنی موگیا یا بی گرم -مرتجى - جى دال يانى متيار موكيا موكا . نواب - ہم ل آے ال آغاصاحب سے مرز الوا کے ہمراد طور کرائے آئے ہیں ۔ ایرانی میں وہ - ایک براعالم. فامثل اورجيد شاع عبدالصد نام ب. بيكية تش ريست تع اور برمزنا م عقا- اب مسلمان ہو گئے ہیں برتنا اچھا ہو اگرسال بھے جہیئے سے سے ان کو کسی طرح دوک کیا جائے ومرزا ال سے بہت کچے مال کرستے ہیں۔ مجمى - مكن بكر مرزاان كواسى خيال سے كھركراك موں. نواب - آدمی برانیک اطوارا در جید عالم ہے - اب دستسن بہی بونی جا ہے کہ وہ کی عرصہ بہاں تعمر جائیں۔ مرز ا - بیجے مبارک جی جان مکھلوا کے تعالی اور ولوائے انعام - اتاردیا ہم نے آج بھی نوشیروال اور پھر آتا قاتا کہ جو ماجہ نے بڑ معالی وہ کاش گرائی - اور - ادے آبا جان آداب - آپ کب تشریب لائے - میں نے دیکھا بھی نہیں -الواب- آج - اور المبى - كيب كيد رب آج كي ينج منيروه توسم مجد كي يكن يا نوشيروال كاموال بالكل شبين منتجه مرزا - جی حضور نوشیروال کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ایک بننگ جڑھاکراس سے حراف کی نوٹلیکیں ہے در ہے کا من کراسی مینگ سال مست ا آ دلس ۔ فواب وخوب عجمیب اصطلاح ہے سیمی - اور ہال میر تفاصاحب کہاں سے ہات گئے تھا اے مردا - اتفاق كى بات وه كاروال سرائ كابد معلوم كرد ب تعد فواب وخی قسمت بو مبار براقیمتی برا مای نگای محارب اراس می کید مال کراوتوز ارگی منورما مرور ا حیال کراوتوز ارگی منورما مرور ا میال تومیرا می ایسان به استر طبکه ده کیوع صدیمهم میاس بهان -فوانب - بيسب كي تونتها رس اختبارا ورطور وطابق بيمنحصر - الكر برطرح ان كي داحت دساني كا خيال د كلو تح . ف ترمد دامت سيتي الماك الوضرور تمرم يل تح -

به کی - اور إل مرزا نوشه بنیارتم نے اس غریب نورن کے روئے جیدو کو کمیوں ما دا اور میرایسا کہ قدیمی ۔ مرزا - اجی وہ تو کہیے تھیوڈ دیا ہم نے ۔ ورند اس مردو دکو توجہم رسیدکر ہی و بنا تھا۔ جی ۔ آخرکس تصوری ۔

مرزا - جودب مبعث - اب مک مارے مذجانے کئے کو زدها ٹری سے کال لے گیا اور سے مرزا - جودب مجمعیان تھے کہ یا الہی یہ اجراکیا ہے۔ آج کیڑا ہم نے ہجے کو ریکے ما تھوں اورکرویا

برجي - جانے ديا جو تار غرب كا بجير

بیں سبب کے بیج تواور نیا دہ سدھار نے کی ضرفدت ہے۔ اچھا اب اجازت دیں ۔ میں مرندا - غربیب کے بیج تواور نیا دہ سدھار نے کی ضرفدت ہے۔ اچھا اب اجازت دیں ۔ میں ذرا با ہر حاکر آغا صاحب کی خبرخبر لوں -

نواسب - ہاں ہاں ضرور - بہدت نہ یادہ خیال رکھنے کی منرورت ہے۔ ما و استے سم عسل سے فارع ہولیں - بھر کھا ناہم تھی یا ہر ہی کھا ہیں گے ۔ تم ان کا انتظام کرو ۔ مرزا ۔ بہزر۔

## يوتعامنظر- راست

امناد- بن نے کہا۔ حجو کے سرکاد- اسٹر حصنور کوسلامین دیجے۔ مرزا - اوہ -استاد حصن خاس کہیے کیسے بھول بڑے ہے اوھر۔ امنا د- حضور سلامیت رہیں - یہ تو غلام کا جو تھا بھیرا ہے۔ مرزا - کوں خرمیت توسے ۔

استا د- مولا کے کرم سے سب فیرست ہی ہے۔ انٹر نے آب کو انجی سے ایسا کمال اورمبزد یا ہے کہ اچھے استا دے مولا کے کرم سے سب فیرست ہی غربیت ہی ہے۔ انٹر نے آب کو ان مند دیکھی بات نہیں اور میں تو قیامت و حاتی ہی حضور ۔ یہ کو ان مند دیکھی بات نہیں و واس دوز والی غزل تو انتی کامیاب رہی کرمفل جوم انتھی۔ کیا بات ہے حصور کی ۔

استاد- اس بے اب دومری غرب کی فرمائش ہے ان کی بر ان میں کوئی سر میں مور کھی اِنٹی فرصت کہاں ہیں ۔ بر ان میں کوئی سر میں مور کھی اِنٹی فرصت کہاں ہیں ۔

ے كا في كى بات أن برى ب حصور - ذراكسى وقت تشراعيد لاكراسي غرال توسن ليس ان سے حضور۔ موتے بربہ اللہ ایک توغول تیامت کی اس برا واز کا ما دور مذبو مے کیا رمک ہے۔ طبیعت بحال ہو مائے گی تعنور کی ۔ بال الترسلامیت د کھے۔ مرزا - عبى ايك ترب ما مت كرميس الي عكر جاتے موے شرم آتى ہے ۔ اگر سى نے و كھ لميا تو عير سى برى ہوگی ہاری اور لوگ کیا کہیں گے۔

استاد، واوحصنور وال توبيك بيك يواب واجد شابرادك ويكس زادت عامرى كى تمنا

مرتے ہیں۔ حن کی مرکارج عمری حصور -

• رأا - ميني بيس سي سركار سے كيا دائسطر - وہ اس دان توہم اعظم عبان كے كہنے اور بخصارے احار سے محدر ہو کر سلے کے محدوری دیر کو۔

استاد- مرسى فرائي كالطبيعت خوش موني يانبين-

مرزا - إل أحيا كاتي بل-

استاد- ترس الحسى وقت كرم مو جائے معتود كا - والتد نطعت امائے كا الى غرالسن كر . مرد ١- نبير مجئ امناد آج توسيم كسى طرح نبيل آسكة - دبل سے بها دست ابا جان آسے بوئے ہيں سم كہيں بنيں ماسكتے ۔ كھے دنوں كے بعد فوركرى تے ۔

استاد - تومير حفوريه كاغذتو اليهي و السمي وه بات تكهي بك غز لكس غزل مربكهي جائے كي - آب

ر من لیں اسے تو تھے میں آج کے دن ہی آ وں گا۔

مرزا- الحيى بات ہے - ديکھا ما كے گا-

مرز ۱ - سلام علیک - حصرت آقی کے محترم -آغا - علیک السلام کیست - دِه مرحبا - فرزندگرامی قدر منجلے منون فرمودی از میزانی خود چند دقیقه میشود که مرحضرت نواب عماحب ملاقی تشدم. اوخودش تشرکعید ارزانی فرموده ماش الشرحصرت نواب خودش عماحب کمال وشاعرشیرس مفال است. خادمہ - (خادمہ کچے فواکمات وشیری نے کرحاصر ہوتی ہے) حصرت آغا عماحب کنیز سالم عرض کرتی ہے -

آعا - كيست وحير كفئة - (مرداسي) مرزا- كنيز خانه - سلام د كورنش ميگذار د محصور جهاب آقا-

أعا - خرش باستس -

خادمه- حبیت سرکاداب آب ان کی ذبان می کهدوی که مرکاد میگی صاحبه بھی سلام عرض کرتے ہوئے فرماتی میں کہ اب آب بیہیں قیام فرمائیں اور اس گفر کو این ایس گفر تھی تھی تھی تھی ۔ اس سے کہ وہ جھوٹے مرکاد کو آپ کی شاگر دی میں و بینا جا ہتی ہیں۔ آپٹا سی سے ایسان سے ایسان کی شاگر دی میں و بینا جا ہتی ہیں۔

أعاد آلان ميركفند-

مردر ا- بك بيفيام حصور عاليه عمد كرمه آورده

آغا - وصناحست كنبد -

كرنية بالكروى خوش مفتخ فرمايند-

آغا - دا سرخوش عبى نواش ى شى م كديك و برشب جراغ كدبصورت فرد ندكرا مى جانم مرزا فوستدين فطم

است اذكنز رباني يافتم - بجان و دل قبول كردم -مرد ا - شكر گذارمستم - جا دُجي جان كومباركبا دميش كردوكه مصرت آغا صاحب سف مجمع ابني

آغا - بلے مبادک باضر مردا سلام کریم بنده بعضور علیدرسانی و شود کدانها و اطاعت برونیم مدرزا - بلی مبادک و و فرات میرک میرے مرزا - سبحقیں اوا - جی حال سے آغا صاحب کا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ و و فراتے میں کہ میرے

الي حبيا حكم بوگا وه مي توسق مجالا ول كا-

آعا - نيز مكوئير يكرنده آل ذمان دا برحبتم تصورونياس ملا حظمى كند كه حصرمت مرزا نوستم يكاند سرم آوردگان مل بندشمرده می شود - و مرسکان و مبلکان اوراب نکاه توقیرومرتبت می نکرد -مرز ا- اوربه معنی که دو که حضرت آغاصاحب فراستے بس کس بقیمین کرتا بول اوروه زمانه میرے تضوری ہے جبکہ میران اگر مرزا ہونٹہ مندوستان کے نامور اوگوں میں سٹارکہا جاتا ہوگا۔ این ایک میں نظار کہا جاتا ہوگا۔ این ایک میکی ذرہ نوازی حصر مند قائے محترم و منتہائے شفقت است ۔ آغا ۔ رفیق شاکجا رفتہ ، اوک مرا اینجا رسانیدہ ۔ جبراسم دارد ۔

مرزا - اعظم خال - آلان مي آير ١٠٠٠ و - يادش بخير - اعظم عباني آغا مناحب آپ كويا د فرار ہے ہيں -اعظم- مي ماضريسم مرزا- حكم بواب تشريف و طي -آغا - چیزے می پسم مشا از شعر گوئی سم قدرے شفف دارید مینان تیاس کردم مرزاک دریافت فراتے ہیں مجھ سے کہ کیا تھیں کھی شاعری سے میں شوق ہے میرااب قیاس ہے۔ اعظم ۔ این شاعر میں توخوب سبت میرامطلب ہے کہ ٹرے اچھ شعر کہتے ہیں بتاعرمی مرزا۔ أعال تيم علط قياس نهير كا - تعيك ب نا-مردا- سى بونى كھ تك بندى كراستاموں سينى كرمصرصة موروں مى توانم كرد كيكے . ا عا ـ تخلص ميري تنيد-مرتا-ات آغاً - بلے۔ درست جاکہ اسم شما اسدا سٹر بگیہ بہست ازین جہت مناسب باشد۔ الاجیزے دیگر آغا - جرا جزاول راا ختياد كرده وجز ناني را ترك كردانده مرندار فرماتے ہیں کہتم نے بہلا حصہ تو سے نیا اور دوسرا حصہ جمپور دیا۔ نہمبدم حضرت عالی بقیم فرما میں آعا - نميدانى -كرنقب جنائب على ابن إلى طالب عليه السلام اسدا مشرالفالب مست مفالب كل غالب على ابن الى طالب يجد الله الم من استدا سدا سترسبت بس لازم افتركه غالب باشير-مرندا- فراتے میں جب بھادا نام میں اسدائٹرے تو مجرنام کا دوسرا حصہ غالب کیوں ترک کرتے بروكيونكم مولى على كانام ونقيب اسدالترالغالب على ابن ابي طالب ب اس يي خلوعالب ہی مونا جا ہے۔ انتاالتر بمبل منتائے عالی کوشاں می شوم - مگر ایک الجن محلے دال دی آغاصاحب نے۔ اعظم- وہکیسی -

مرزا - اعظم عبائي شاعرى مي بعض اوقات برى مصيبت يرتى مي خلص كمياني ساعض اوقات برى مصيبت يرتى مي العض اوقات ترجيي كرول مين د شواري يرماني م حصرت والا معات داريد. بالترام اسم غالب يك خورده وتدارى مى اختدى ص اوقات اعتبارا خلافت سجور -"أغا- الكفيسة اسدراسم روا دارير-الاغالب بايد غالب باشدبه كامشا-مردا - انشاستران قدرے آرام فرایند . بارخاط آیم - اجازت است -أعا - بلي خوش باس -اعظم - مين عبي اجازت جامول كا-مد عا - خدا حافظه اعظم - اب كيا ارا ده ب سلنے شيں صلو كے كيا۔ مرزا - اعظم عبانی و واستا د محیش نے ناک میں دم کرد کھاہے۔ آج میروہی جلنے کا نقا عناہ ال تم يي وعده كريك جو-مرندا۔ گربیں توشرم آئی ہے وہاں جاتے ہوئے۔ کسی نے دیکھ دیا توکستی رکی بات ہے۔ اعظم۔ سبی شرم کی بات توہمارے ہے ہے۔ تم قرائعی سے ہو ۔ تنصین کو نی دیکھ کرمہ قونہیں کہرمکتا كرمي أيام عياسي كور مرزا۔ عیرصی کوئی مقدس مگر توہے ہیں۔ عظم - میں نے کان کھول دیے ہی استاد کے کہم آئمیں کے تو ضرور یمکین و إل میدان صاف ہو نا جاہیں۔ ہمارے سوا اورکوئی نے ہوگا۔ مردا- براتظام تومنروری ب بے شک۔ اعظم ما اوروه نئی غزل کوان سی کہی ہے ملے ہمیں تو ساویں۔ رزا اله ومرس ليح كا-اعظم وأوريه ملة برك ادهر مليس-با نجوال منظر - کو تھا نائکہ - اے بیں نے کہا خال صاحب العبی تک تو وہ آئے نہیں ۔ آخرا عذر سے کہا کیا تھا۔

استاد - مغرب بعدانے کو کہا تھا۔ ابھی بحبین جو تھمرا ۔ در اشرائے ہیں۔ اس لیے در اا مصرے کا اتطار کیا ہوگا۔ الركى دا كاك ميرس خيال مي توانفول في يول بي الله ديا المي جان -ناتسكم -اے تو آخرتھيں اسى كيالك ہا ايك كيان شاعركے ہے-اور حلى تو مجے تونقين بائتونى سى عمركا بجدا ورشعر كب اوروه مى ليس زوردار يقل س كام لو-ا يك سايك الحيات عرفها جواب-ار كى - واه اى جان - آب سى كمال كرنى بى - ان كى عركم ب توكيا بوا - كلام مى كس قاريجيلى ب دوايدكوه ایسے اچھ تعربیں کہ سکتے تر اس کی آسان رکسید یہ ہے کہ کوئی شعراتعیں سیاکراس بران سے ورا كهلوائي سب يترمل جائے كارية تومالك كى دين ہے امى جان اس دفدكىيا راك جاياان كى غرال نے۔ نا محكم - خير- بارامطلب توبيب كركون على موجاريد كى آمدكى صورت توبواس سے -اگر ذراسمج سے كام واورار کے کوریالو تو الا ہرہ کہ اجھے تھانے کا ہے۔ کچھ نہ کچھ لا آئی رہے گا۔ ار کی ۔ گھرے چری کر کے بیمطلب ہے آپ کا ۔ الم المحمد - رمين أواني كام سے كام ، كميں سے اور كيے كمنى لائے -الوطى - جى نبيس معاف كيجے - اسى وجرسے توسم لوگ مرنام بي - اے لو-شايدوه آگئے۔ استاد- وبي بي - آئي آئي سركاد - بري راه دكماني -نا يحمر - تسليم - الشرائير - آب توعيد كاجا نرموك - نوشهميال تشريعة دكمين -اعظم - ببت خوب - كي آب كامزاج كيا ہے -نا محكم - بم غربوں كاكبا مزاح حصور - ذراة رام سے كھل كريتھے - بينى دلېنوں كى طرع آب اتنے مشرمات كيون مي -اعظم - وه بات به ب كراليس جرً حاصرى سے ذرا سجكے ميں ہمارے مزرا فرت . اعظم - وه بات به ب كراليس جرك اليس مرك حاصرى سے ذرا سجكے ميں ہمارے مزرا فرت . انكى - سبحان الشرب جمجاب ميں الجيم مو لئ - دنيا ديواني موتو مو . گراندهي نہيں بن سكتي ـ كوئي كيا ان کے متعلق بے کمان کرسکتا ہے کہ بی ا ئے ہول سے بہال کسی للک میں ۔ لاکھ محصدار سہی مير بھي المجي كول ميں شمار ہے ال كا-اعظم۔ عیر بھی خاندانی وقار اور بزرگوں کے نام کاخیال تورکھناہی ٹر تاہے۔ نا تحكماً بينعي غلط وين فرما ئين كه زمانه خواب آن لگا ہے در مذہبر كو يھے تو وہ بين جہال رميس زاد ہے تهذیب و تمیز کی تربیت کے بے ماصری دیا کرتے تھے کسی ز مانے میں۔

اعظم - بے شک ۔ گروہ زمانہ وہ تھا جبکہ آپ لوگوں کا بیٹے صرف فن کی خدمت تک محدود ہوتا تھا۔ المحماء ياعى درست الها-

مررا- بال توفرائيس كيا حكم بيس درا ملدى دالس بونا ي--نائكم \_ بى بندى نے توكونى علم نام جارى كيا نہيں - بيد ميں آپ كى پرستار نہيں عكر آپ كے كام

كى شيدانى ـ كامنى بانى ـ بيكونى ننى غزل جا بتى بى آب سے

استاد- اجی دو توسرکارلائے ہی مول کے گران کو وہ اس دن والی ان کی غز ل توسنادی جاسے جو ميلي عنايت بو لي هي -

اعظم - إلى يرزياده مناسب موكا-

مرزا- اب اس كاكياسنا يطبيعي -

اعظم- نہیںسن کر ملس تے۔

استاد- ترمعرسبم الله - آرام سے تشریب رکھیں اور مل حظہ فرمائیں کہ کامنی ما کی نے حضور سے کلام كوكيا حارجا ندلكائي من - الى مبيا بونما و مشروح -

بکلی سی بھی ہے دل کہاں کل یائے ہے حسرت دیدار بر وه اورسی ترسا سے سعى لاعصل - كريس بالون سطالم آے ہے يرقيامين ويجهي طرفهستم كيا ومائي اب تو آ کھوں س من فواور مال برائے ہے اس سے کیا لینا جو سلوغیر کا گرا ہے ہے اے دل رم خوردہ کہاس بن ری کیا الے ہے مر می کوساده به ایسی ایسی کول او ایس

كامنى داوكى بركم كان كاتصوران كرتراك بركم دلبرى لى ب ادا-دل عين كراترا ب ب ويس تومعصوم صورت يرب فطرت معظمب سا غرلا آب رقيبول كوعيا دت كے يے دل بي حبب غادت موا تو عركها ل حماسكم الني الكيزه محبت كا تقاصنا باك ب روك وول فريا دايني إكروس اظهارغم ہے خبر محفل میں ال کی ہے رقیبوں کا ہجوم

یا دصحرانے کیا تعوا مراتھجلائے ہے (يرده گرتاب)

## فسخرم يديكاانتخاب

عنے کے میکدے میں سب الل ہے بہاد مجي يك خط مسطراج توسم جرلقيس اندهول مول أكي رحتم ركى سي أبن كرول وال كفتكوير دل و مال كي ميهماني مر ہوا ہے سین سے بیمیان کس تعمیر کا حيرت مطاع عالم نقصال وسود عف سرتا قدم گذارمشس ذوق سجور تما ہم نے ، دست امکال کوایک نفتش مایا یا ياس كو دوعالم سياب بخنده واليا يا صبح موجد كل كونفسس بوريا يا يا شوق د مداد بلا آئميسند سا ۱ ل انكل جحدمها كافركه وممنون معسامين مرموا منك في ألميذ أ تحول كے مقابل بارها قلزم زوق نظرمي أثمينه يا ياب تقب تار گردش میاندے روز گار اینا جے تربندگی کتاہے دعو اے محدائی کا شعارعتن كوابن سروسا مال سمجي اگرچ کم مشده بے کارو بار و سیاکا

بركعت نعاك جكر تشنهٔ صدر نگ ظهر موج خياره يك نشه بيداملام ومركفر وحنت ول مرينال بي العالى العال یمی بار بارجی میں مرے آئے ہے کا فالت خشت بشنت ومسعت عجز وقالب غوش وداع ترک جهاں قاش میس جمع کر کہ بس غورشبنم آشنا مذموا وربذمين امتسد ہے کہال تمنا کا دوسرا قدم یارب خاکمازی امید ، کا رحن یہ طفت ہی سنب نظاره يرور نعاخاب مي خرام اس كا ماغرجلوه سرشادب اسردره خاك وسعب رحمت حق د کھے کہ سختا جا ہے التوانى ہے تماشانى عمر رفست بے خرمت کہ میں میدرو اور منی سے وج اگراسودگی ہے معانے ریج ہے تا بی المديدعي وبصرال في فرعون وام ب ہم فے دحشت کدہ برم جہاں میں جوں سمع فلک کو : کھے کر تاہے تجو کو یا د است

بقدر رنگ یاں گردش سے سامعل کا الاده مول يك عالم افسرد كال كا اسدس مسمرول برمرد كال سرايه منك الخديث دل كوم طورها يمياندرايت ماه كالبريز تورهما يروانه سخبتي مشمع تلهور تف مجسی میری شرکید، آئینه تیرا آشنا تارتیرا جام مے ، خمیازہ میرا آشنا سنره بسكاند، مب آواره الل الاستما ال شينے كا ، رك ساك دال بوجائے كا ضعارر و حب بد محياتم تماشا بحل كميا دنيا من كولي عقده مشكل نبيس ما مشكل عثق بول علب نهين أسال مرا يه دل وابسة كويا سمينه طالوس عقا التارت فهم كو سرناحي تزييره البروعقا كنے وہ دان كر يان جام عصص داؤرا أو تھا خصر كوجشرا أب بقائ ترجس مايا بنوك ماحق سمتر كيج حل مشكلها نهبس رفتا دعم تيزرويا مندمطلب إ عرے بہان صرر ند گانی ا بک جاماس کا ككشت خشك اسكاء ابريد يرواخراماسكا ويره كوخول مويما شائع جين مطلب عما ورية ج حياسي اسباب تمنا سب عما ېم س سرايه ايجا د تمت کب تقا غالب ايسے كنج كو شايال ميى ويران تا

مشرد فرعست بكره ميامان كالمعالم إغال مرايا يك المنيد وارست كستن بصورت كلف ومعن السعف اسے داسے عقلت تکریشون ! ورن ! ب شاید که مرکبا ترے رخسیاد د سیحه کر بررنگ میں جلا اتب فقینہ انتظال خود پرستی سے رہے ما سمر کر نا آشنا ہے وہ عی سکوہ سنج رشاک ہم و گر نہیں الطيك سرارة وحتت مي اجزاعيها كرشهادت ارزوسه ستيس سناخ خافران عاشقال دوكان أتسس إزب اسه آه ميرى خاطردابست ميسوا بهوس اده دسرایل سلامت تاجند منع کی واشد نے رجگ یک تکنال کل کیا ر کھا غفلت نے دور افتا داہ دوق فناور مذ أتسد فاك در عفام اب مريرا ما م جون بحسرت كام ناركشة مال بحنى فومال اسد الدنفس ب الروعفده سران فناكوعش بهب بمقصدان جرت يرسادان را اوے گروہ بزمر میکٹی میں قبرو شغفیت کو المدروداك موميزى سيب تسليراكلين أ بهتن كده حرب دوق ويدار عنن مي مم يي ابرام سے پر بيزكيا شوق سامان قضولی ہے، وحربه غالب شكوهٔ بإران غبررول ميں بنهما ل كرديا

تصورف كياب ال برارا أيند بندى كا ورسم موات مكن ، ول مي غب المعموا که تحالاً منبروخور مربصور رنگ بستن کا ر فراسس سے دل بات ر مجرا یا ومن سنم سے جین آئیندلعمیں۔ آیا رنگ ارتام محمتال کے مواداروں کا سخن کا بنده بول میکن نهیں مشا ت تحسیس کا نقص برائي مواجرمطلع كامل موا بهار بے خرواں ازاہ ہے تا تیرے مدا اگرا دمسید مست ا زمونے کہا دہوریا كرغاميه كربيداز زارى سباد مويدا عا فلال عكس سوا ومعفى سيء كرد كماب گردش رنگ حین سے ماہ وسال عندلہ ب مكرست جهال جوس بياب مرا عشت كردنى ب جمع اب شوخي د بدار د درست ول دوست ارباب بمنت سالمت مسلاممت المامت، الأمست مسالامت وا دى حسرت مي عير أشغنة جولا في عبث اركريبي عرق فتسنسرك محرر لمينخ فرش طرب به گلش ا أ فيريده ليمنع سأمان دعا وحشت وتاتير دعا الينح زوست شيشه ولهاے دوستال فريا د جہان وابل جہاں سے جہاں ماں وراد شمشيرا مدارو بكاه آبدار كيكن بنائے عهد وفا مستوار تر

مرتجنتي فرصت يك تبنمة ال حدود خرف وبوا تکی اسدکی حسرت کش تارب ہے موان ابرے کی موسم علی بیں تمدیا فی ہے گرفتاری نیزاگ۔ الدان اسستی ويدحرنت كتل ونودمشير حراغان نجال عروه الوے جمن آنے خدا خرکے اسداراب نطرت قدردان نفظ ومعنى بي عيب كادريافت كرناب بنرمدى بتد عروج المبدى حيتم زحم حرخ كيا جانے مبننگ شيشه توژول سالقبا پيانهي الميدما يس مت إو اكرم روف من الركم ب ترکی ظاہری ہے طبع آگ کا مشال عربيري بوتني صرب بها برحسن يار جانامول جدهرمب كى الصيب ادهراا لكفت اے عدو مصلحت چندے بعنبطا فیردہ رہ دوعالم كي منى پرخط و سنا كمينع وفوره فاب، بهوم بلاست جبكه نقش مرعام ورساء خراموج سراب مذكبه ك طاقمت رسوا في وصال تبين برم نظريس بيضه طاوس خلوتان كس إست بمغرد دب است عجز أمنا جاسب سنگدلی ہاکے دستمنال ہمست بلاك بے خبرى تغمه وجود وعسام قاتل بعزم نا زودل از زخم وا گداز اے چرخ خاک برمرتبرکائن ت

وسمنى ب وصال كامركور در ررده ہے معاملہ سوفتن موز مكاه عكس فروش وخيال أكينرسيا ز كرمشيشه نازك وصوباك أي كمينه كداز ظاہراصیا دِناداں ہے گرفتارہوسس را وصحالے سرم میں ہے جس نافون س ورندكس كوميرك افساني كى ماب التفاع ركفتاب داغ تاره كاياب أتظار داغ ہے دم سرد صباہے گرمی بازار باغ كاشاية بسكه تناكب عافل بواية ما مك سرير وبال ساية بال بهايد مانك موں جوں خط شکسند بہرجا تسکسند دل وكرية ولبري وعسدة وفسامعلم بهارة من رينا گنه گار بين سم مگرة سنسنائے كل و خار بيں بم ہے م تمت اسے ناجار اس ہم اسے ایکی فرمب تمامتًا کہا نہیں چشم زنجر کو وا با نار صفح میں والم مركى شو ت زائے ہے بناہيں بعكس ألبينه يك فرد ساده ركهيين دے برست نگارے ندا دہ د کھے ہی بزاد یم بزبراب دا ده د کمتین اے الد اس سے سے سال کاوں كرديده ول صلح كرين جنگ كالول جول شار بيشت دست برندال كزيره بول

ورستو محداستررسيره و نوس سمع ہے کفن کشتگان شوق فرب صنعت اسحاد کا تماشاد سکھ ہجوم فکرسے دل شل موج لرزے ہے اے الدیم ودا سرداک و بے اعال كفرب غيرار وفورشوق رمير وهوند صنا آنٹناغالب شہبر ہیں درد دل کے آشنا جول حیتم باز ما فرہ ہے برکی بسوے دل آتش رائب رُخ ہر ال وجے ہے ووع برہم ہے برم عنی بیاب جنبش نشاط يك سخدت اوج الدرسكياري امت ہے سرنوشت میں رقم واسٹ کسنگی است فرنفیتهٔ انتخاب طرز جعت مناشائے گھٹن مسناے چیدن يد ذو ق گرسيال مذيروائے داما ك التبدستكوه كفرو دعا السياسي الک عنیکی میں غرقہ وریا ہے رنگ ہے قیدی میں سے اسسری آذا د دېږو حرم آنبينه تکرا د منست تمييز ولنيكي مين لا كله بالنين بي معا ف بيهده گولئ بي ناصحان عزيز بزنگ سبزه عزيزان مبرز بال يک دست نے کو چرا رسوانی و زنجیر میرست ا ب غيرت الغيت كه انسكراس كي اداير فعا برہیں مری شکل نے افسوس کے نشال

لمكن عبث كرمشيني خورمشيدد بده بول ما شند موج آب زان بريده مول يارب مبركس سرب كابحت رميده مول مي عندليب لكشن نا أ ونديره بول عنابت نامه فا أح ابل ونها مرزه عنوا ل بي برنگ جا دہ سرکوئے مارر کھتے میں سی نی فل کر ک امروز سے فردانہیں عرامت آباد صدف من قيمت تو برتهين يال صريمة خامه غيراز اصطلخاك درنهيس وستت ساء سے غبار خاط اور د کا ا اب اس سے ربط کروں جہست سنگر سو إرب بان شانه كس كفنت كونه مو تفاكس قدرشكسة كه ب جامجب الرو أنميذعرمن كرخط وخال مبال مذيوج جاه و جلال عهد وعمال بتال يدوي بيراك فرد جهالين ورق الم فالده ما يرس كرى خراب دل يمجد ، بالسمجد كرم خداكى إدب كلفت المواسم كريز مشين يركو بهسار ، آب كرتو عمدا مجم رند منام الدره ، خلق كير ارسامهم اے دل وجان خلق توسم كرهي اسنا سمج كميس موحاك جلداك كردس كردون وول عي اے عمن وز آتس اسے دل منوز ضاحی دریاہے خشک گزری سنوں کی نشنہ کامی اب تدح بكف باده، حق تشدلني م

مین حیثم داکشاه و فرکس نظر فریب میدا نہیں ہے اصل تک وتازجت سريه مرے وال بزار آردور إ مول رفي نا ط تصورت نغر سنج مرانش معنی مصنمول نه الا صورت مورد ل انتاد گی می قدم استوار رکھتے ہیں ہے طلسم دہریں اصد حرشر بادا شعمل ہے وطن کے ابرال ول کی قدرہ منزات ول كوافلار سخن الدار فتح الباب رجين ول يك جمال ويرال ركى الدانك ستم كتني كاكيا ول في حوص ذميدا رسف خیال ازک واظیار سے قراد دیک طرب ہے صورت عبد وفا کرد جردل سراع درد بدل خفتك ب مذي جيم مندوستان سایگل بائے شخنت تھا كوني آگاه نهيس باطن سم ديرسي مشكوه وتمكركو تمربيم واميد كالسبحد كاو بخلد اميدوار كذبه بحيم باك شيشه شكسيك اعتبار ، ديك بجرد ش الوار نغهد بي محدما ندره ونشيب بي زره فے سرو برگ آردو ا نے دہ درسم کفت محيمام ع وتوفيم حقيس وماب طاقت فسائه بإد ءا ندنيشه شعب لا ايجاد ہے اس میں اسد کوساتی سے عی فراغمت مواو ممال سے شوق ول حربص زياده

بعنی زورق ا ورق اشخاب یار سب کے ابندی دست وعامی اے جس عش ، بادہ مرد آنا مے وليكن كما كروال أو عدورسوا في كرمال كي كاك فود اوكرية اسروهي مبناك فالي لائن نہیں رہے ہیں عم روز گار کے، اكروا مولود كالادول كريك عالم كلستال دو عالم آگهی اسامان یک خواب براشال سے يه ل مر گزدگي سيسا مذي است لیال معنی اللید محل تستین راز سی جِنْهُ آدائي صدستبر سيرا غال مجرس حوش موداكب حرافية منت دستامي كرمر وا موركف دامان مراع برزس ستنسستال سخت ناوك خيزب بے سنوں خواب گران خسرو پر و برہے و مدل اله عذاران سرو قامت ب دوجهال وسعت القدر مك فعنات خذم صلی کل ، گردادب گاه تراع جلوه سے سين خال كود يكها كرسے كونى مجعی یری مری خلوت میں انکلنی ہے وہ مرہ کر کہ نہ میں جانوب اور نہ تو جائے مگروہ خانہ براندا زگفنت گوجانے کیا کروں گرسا یا دیوارسیلانی کرے کیوں مذولی میں ہراک ناچیز توانی کرے

بے حیت ول مذکر ہوس سے لالا زار تا جندبیت نظرتی طب مع ۱ د د و بكيار المتحان ميسس عمى صروري مجے ایے جنوں کی ہے تکلف پردہ داری تھی عروج نشهب مزا قدم قرحين رويا ل مهمتن فكر وصل وعم بجرس است أسدبند قبائ إدب فردوس كاعتيم اسد جمعیت ول در کنار بے خودی خوستر ساقی، بہادموسم کل ہے مرور بحث شوخي اظهار غيرا أروحشت مجنول نهبين أتش افروزي كي شعله ابرا تجوي اے مرستوریدہ دوق عتق ویاس آبو نگرمعارحسرت م اجرایادی و مرانی و ول سرايا و تف سوداك بكاه تيزب موسكے كيا خاك دست وبازوے فردادت التدبهاد تماشاك كاستان حيات لقش عبرت در نظر الإ القارعة أت درساط اختلاف رنگ و ہو ، طرح بہار ہے خودی تمثال جلوه عرص كرا بحن كب تلك بريك شيشهمول بك كوشه دل خالي خبرتگه کو نگه حبتم کو عب رو جانے زباب سے عرص تمنائے خامتی معلوم آرندوسے خامد آبادی نے ویران ترکیا بادشاس کا جہاں یہ حال ہوغالب تو عمر

آسال سے با وہ گلفام گر برسا کرے جدال جهال مرا ول كالحديدا حمال رِفْتُ لَيْ عِي فريب خاطر آسوده ه مرك سے وحفت لاكر ، را و عام يموده ہے جول متمع ، دل بخلوت جانا مر كليع وامن كواس كي آح حريفا مذ كليني ور وطلب به البه با ما مناسب

توريع جكرهم جام دميو عرسم كوك طلسم مندت بك خلق سے رہائي وى دام كاو عجزي سامان آسائش كدن جس طاف سے آئے ہیں آخر ادھری جا منگے "ا جِنْد نا رِمسجدومِت خام المنتجي عجر ونيانس توسد آيا دو را و بر وا ما ندگی بهامهٔ و در ل بستگی فریب من چیرت چیتم ساقی کی ، مذ صحبت د وبر ساغ کی

مری محفل میں شالب کردش افلاک اِ فی ہے

مول ميں وہ داع كه ميولوں ميں بساياہ م مس كادل مول كددوعالم من نكاياب م استدموز گمان غرور دا نانی ما کے کہ اسر رنگ جین بافتی ہے كرخامتى كوب سرارس كالمحماس جراع مبع و گل موسم خروال تھے۔ الميدمي تماشات كلستال تج سے سردره بميفيت مساغر نظرآ دي جعت ہے ان کوج کہویں زیر کا فی مقت زبان برمرمو و مال ول يرسيد في جلف

لالدو مل بهم أكيسند اخلاق بهار جام ہر دیں سرتادان کے۔ ودا رغ حوصله ، توفين شكوه ، عجز و ف ے ساوگی وہن تمناے تماشا كدائ طاقت تقريب ذبال تجه س فسردتی میں ہے فریاد بیدلاں کھے سے حين خمين من أنكبينه وركهناء بهومسس وه تست تر سرشار تمنا ہوں کرجس کو يك لفس مريك نفس جانا محتطاعيس المدجال نزرا لطاف كرمنكام مم أوشى

ابررواب کرم طرب د ماده کرو برق مست ہے کہ فرصت کوئی دم ہے م بمياض علا في صفحه ١٩٩ يسخرعري

مكن نہيں كر عبول كے عبى آرميدہ ہول ميں دشت عم ميں آ ہوئے صياد ديرہ مول

## آب حیات میں مرزاکے دائی صالات

منعبر اردوسلم بونورسی علی گراه کے ایک تحقیقی بردگرام کے تحت شمس العلما مولانا عرضین آناد کے بند نظیر نذکرہ آب حیات کی تدوین کا کام شروع کیا جا جکا ہے ۔ فکرونظر کے اس نصوص تمار میں اس تحقیقی بروگرام سے لے کر مرز ااسدام برخال غالب کے ذائی صالات درج کے جاہے میں اس تحقیقی بروگرام سے لے کر مرز ااسدام برخال غالب کے ذائی صالات درج کے جاہے ہیں اور ج

ا بیر این استرافتار بیلے آسد تخلص کرتے تھے۔ جمجوس کوئی فروالیہ ساشخص استد تخلص کرتا تھا۔ اور اس کر مروما کی انتظام کرتے تھے۔ جمجوس کوئی فروالیہ ساشخص استد تخلص کرتا تھا۔

ایک دن اس کا مقطع کسی نے بڑھا ہے است میں استخلص سے جی بنرارم و گیا کمونکہ ان کا ایک ہے جی قائڈہ تھا کہ عوام الناس کے ساھر شرک الحال مونے کو نہا بیت مکروہ مسمجھے تھے۔ فی فی ان کا ایک ہے جی قائڈہ تھا کہ عوام الناس کے ساھر شرک

بود وان فادسى مين مين تعركا يك قطعه فكها بالعبن أشخاص كاخيال به كه ذوق كى عرف تبنك ب عرض كه الله مين كا ايك شعرب مده مراتوا ل كشيد مراتوا ل كشيد

له مرزما خود تکھتے ہیں : " اور و ذے کہ شار وسنبن عمر از ... یا رو بہمیں گرہ مخز دگرفت ... باوسیخن بیمیو دن آغاز نہا " و دیوا ن غالب طبع اول اس بنیا دیر ہے خیال کیا گیاہے کہ انھوں نے ار دو شاعری کا آغاز عمر کے دسویں سال سے کیا ۔ ملے مصحفی سکھتے ہیں : ۔ " اس دکرمیرا ، ٹی نام دارد مجوانی ہو و انظر نعیث مزاح و خندہ دوی شاکر دم زامی رفیع (مقید مان بد) غاتب خلص اختبار کیا لمکن جن غربول میں انتہ شخلص تھا انھیں اس عرح دہنے دیا۔

اللہ اللہ افراسیاب اوشاہ قرران سے لمقائے ۔ جب تورانیوں کا چراغ کیا نبول کا ہوائے اقبال سے گل ہوا تو غریب خانہ ہرا دھنگوں بہا ڈوس میں جلے گئے گرج ہرک شست نے تلوا دہا تھے سے جھڑی یسیم گری ہمت کی بدولت رو تی پیدا کرنے گئی ۔ سینکڑ ول برس کے بعد تھیا تبال اور جھیکا اور الوارسے تاج کسی بھوا۔ جیٹا بخرسلموتی خاندان کی بنیاد انھیں میں قائم ہوگئ گرا قبال حاجم کمنا حجو تکا ہوا کا ہے ، کمنی نصیب ہوا۔ جیٹا بخرسلموتی خاندان کی بنیاد انھیں میں قائم ہوگئ گرا قبال حاجم کمنا حجو تکا ہوا کا ہے ، کمنی پیشتوں کے بعد اس ماج تی شہرادور کی میں عرب طرح اور سٹر فاستے اسی طرح سلموتی شہرادور کی میں مجمل کے اور سٹر فاستے اسی طرح سلموتی شہرادور کی میں مجمل کی دیں میں می کا دیا۔

د مقبه ماشیرصفی ۱۰ و دیرا نی شخیم ترتبیب داده ، در قصا کردغول د تنوی ما مرا خصوصاً متنوی کنجفه ما مهداری النس گفته ... بستش از شابیجهال آباد است و نقولی اکراً باد ... در اثنائے را و درسرالے با نگرمتُوم بنگام شب بردمست

در دال کشته مشد، عمرش قریب بنجاه خوا بداود" (عفد تریا صلا ا بیشخص ایساً فرومایه "بجی معلوم نهبس موتار سود الحاش گرد اورخود مجی اسنے وقت کا استاد تفایم معتمق نے اس کے ایک شاگرد کا ذکر کیا ہے "مست جوان نوخوا سنه بود شاگرد میرا مانی اشد ..." (عفار تریا معتال)

سے اسد کا تعطع اس طرح ہے ۔

اشداس جفارتج است و فاکی مرے نبیرشا باس رحمت منداکی رعفد تریا ملا) مکن ہے کسی شخص نے ازراہ تسیخ بالمز مقطع کو برل کرمرزا کے سامنے اس طرح پڑھا ہو۔ سکے یہ میجے نہیں ، مرزا کا کلام غالب نخلص کے ساتھ تذکرہ سرورمی درج ہے۔ تبدیلی تخصص کامیجے سال ۲ ۲ ۲۸۹

هه ذُونَّ کے ماتھ چنگک کا اندازہ شمس العلمامولانا ذکاء انٹر کے صب ذیل بیان سے کیا جا سکتا ہے:۔ " مرزا غاتب کا حال یہ ہے کہ .. جسداس قدد تھا کرکسی کی عزت کو مذد کیوسکتا تھا بسنگدل ایسا تھا کرما ہستا ہائی بندوں کی حن ملفی کرنے میں اس کو افسوں نہ تھا جس روز ڈوق مرگہا توخوش ہو ہوکر کہنا تھا کہ آج بھٹھیا دوں کی بولی مجلنے وال مرگہا یہ (مجوالہ نگار ، رامپور، فروری سرالالیاع صلا)

لله مردا کے ذریب العبد شعرا میں ایک ہے ۔ ایوہ غالب تخلص کرتے تھے اوران میں ہرطبقہ کے اوگ تھے بٹرا اور علی غالب منازم نواب ججھر دسرا باسخن مشت ہما در بیک خال خالب این کرم الدول نبیا ذریبان میادر طالب جنگ (مجبوعة فرقة) خالب علی خال خالب علی خال خالب علی خال نواب اسدالت خالب علی خال خالب نبیرہ دوندی خال رکٹش ہجا دھا ہ الارون لالی خالب اکر با دی دیا دگا دشعرا صریح الله الله الله علی خال برا در محال خالب الله دیا دہا ہے الله دیا دہا تھے اللہ علی خالب الله دیا دہا تھے اللہ علی خالب الله در محال الله دیا دہا تھے دہا تھ

مرزاصاحب کے داوا گرجھ رکو بیلے ۔ شاہ عالم کا زانہ تھاکہ د ہی ہیں اسے بیال عبی الطنستان کچھاندہ تعا مرمن بياس محورت اورنقاره ونشان سي شابي دربارس عروت باني اوراسي مياشت اورخا اران مے ام سے بہامو کا ایک ریکندسیر حاصل دات اور رسامے کی ننواہ میں ایا۔ شاہ عالم کے بعد طوالف الملوک كامِنْ مُ كُرم مُوا - وه علاقه من مدام - ال ك والدعبد السّد ميك فال المعنوم الريواب اصعب الدولم وم ك در بارس بيني يوندروز بعد حيدرة بادي جاكرواب نظام على خان بهادر كى سركارس مين موسوارك عمیعت سے طازم سے کئی برس بعدا کے فاند جنگی کے عمیرے میں یہ صورت می گروی وہاں سے گھر سين اورالورس را محربختا ورسنكوكي الازمت اختيادكى بهانكسي لرا الى ملاه مار س كف اس وفت مرزا كى بالتي توكيس كى عمرتمى وتصرات مبال معتقى جيا مرمول كى طرف س اكبرة باد كي عنو ميدار في افنوں نے درمیم کو دامن میں سے لیا۔ ۲۰ مراع میں برنیل لیکر صاحب کاعمل ہوا توصوب باری مشنری بوركي ان كے بچا كومواروں كى مرتى كاحكم موااور جارموموارا فسر بوئے ۔ستره موروم جهينه ذات كا اور لا کادیر حالا دو بیرمال کی جاگر مونک مون دکذا ) کے برگذ برجین حیات مقرر ہوگئی۔ مرزا بجا كے سايد ميں برورش باتے تھے كراتفاق يدك مرك الكاني مين وهم كے دسالد برطرون

ے مزرا قرقان میگ خان ام عقار ترک وطن کے لام رہنے اور بہاں آکر معین الملک عوف مزدا منو کے طاقہ م موٹے مرزامنو کا مقال ساھ اعظم میں موگیا تھا اس نے قوفان بیک کے ورود لامور کا زمانہ اس سے پہلے کا ہے اس دفت دلی می احدثاه با دشاه تعه

مه شاه عالم كانهاد المعالم المعالم المعالم الم و اصفت الدولم كي نياست كازمان مه الله سے ١٤٩١ع كا ميدان كا تقال شاه عالم ك زندكى بى مي موسيكا عما-

شله نواب نظام على خان بهادر كادور ١١٤٥ هست ١٢١٨ ه مك دال-الله مرداعبدالتدبيك خال ٢٠١١ ويس شيد بوسي -

كله مرزااسدا فلاخال خالب ١٤٩٤ مِن بيرا موسف-

سلله خود فالب نے اپنسلائمالات میں لکھا ہے: "سور مداع میں جب جزئیل لیک معاصب اکرآباد برآئے تونفرنسربيك خال في شبرسيردكرديا اور اطاعت ك؛ (غَالَبِ فودنيشت مالات از المادائ فك شود اوال غاب مند) 

ہوگیا جاگیر عنبط موگئی بزرگوں نے لاکھوں روپہ کی جائدا دھور کی تھی فتمت سے کس کا دور جا اسے دو اسپر ڈا دہ جو شائی نہ دل وہ اخ نے کرآیا تھا اسے فاسسنی کی حکومت اور مضامین کی دولت رفتاعت کرکے غربیان حال ہے زندگی بسرکر نی ٹری بہت تدبیری اور دسیلے در میان آئے گرمب کھیل بن بن کر گڑ گئے ۔ چنا نجہ اخیر میں کسی دوست نے افعیس کھا کہ نظام دکن کے لیے قصیدہ کہ کر فالے ن ربی در بعد سے بھیجے اس کے حواب میں آپ فرما نے ہیں ؛۔

المان در بعد سے بھیجے اس کے حواب میں آپ فرما کہ چامرا ، اس کی جاگیر کے عوض میرے میں ایک خوص میرے کوئی میرا با ہے مرا ، فو برس کا تھا کہ چامرا ، اس کی جاگیر کے عوض میرے

به اسل حال یہ ہے کہ حب مرزا نے اپ دعوی کلکۃ میں پیش کیا توسر کار نے اس کا فیمل مرحان المحماحب
گورنر بمبئی کے سپر دکیا کیو کہ جب جاگیروں کی سندس لکھی کئی تقییں تو وہ لاڈ لیک صاحب کمانڈ دا تخییف
بندوستان کے سکر پیٹری تھے اور انھیں کے بستی تا سناد جاری ہوئے تھے ، جب ان کے پاس
بیر مقدم اور اس کے کا غذات بہنچ توافعوں نے کہا کہ مدعی غلط کہتا ہے ۔ نواقی احد بنش فال سمادا
قدیمی دوست تھا اور ٹرا راسندباز تھا اس بر ہے اتہا م ضدسے کیا گیا ہے ۔ ہم نے یا بخ براورو لیسالان
قدیمی دوست تھا اور ٹرا راسندباز تھا اس بر ہے اتہا م ضدسے کیا گیا ہے ۔ ہم نے یا بخ براورو لیسالان
کھا تھا جس میں سے تمین نرا دمرعی اور اس کے متوسلین سے لیے اور دو ہز ارخواجی حاجی اور اس کے وارثوں کے نام تھے بیر مرزا میا حب نے ولایت میں مراغہ کیا وہاں بھی تھی مزاد موجب تحقیق تواب
منیا والدین خال بہا در دام طلعم العالی کے تخریر ہوا ۔ (از داد)

لله نواب المورخين خال فخرالدول، ولاور الملك، رسم جنگ كي خطابات مروزا ديته نواب الهي بخبل خال معروف كي حقيق بجائي أن تح ا ورمع وقت مرا المحضور على معروف كي حقيق بجائي موقا تقاف العالم برا عالم الله خواج الدين خال الدين خال ابن رسم خال مرا اغالب كه دوهياني رشت بجائي موقا تقاف العالم برا كي مواجعاً العالم الدين خال الدين خال ابن رسم خال مي الدين خال الدين مواد الدين من الدين الدين الدين الدين الدين الدين خال الدين الدين

غرض كدنواب المحرخبن خال بها درى تقسيم سے مردا مرحوم نالاں موكر الله اعمي كلكند

البقية حاشيه منى ١٠٠ ما ع كونواب الحريض فال في الرو نيك سے ايك اور حكم حال كريا ... كريا يخ بزا د البعنى عجون ١٠٠ ما ع كونواب الحريض فال في الرو نيك سے ايك اور حكم حال كريا ... كريا يخ بزا د سالانه فصرات ربك كونواب الحريض فال في المري في فائدا في فيش اذ غلام ربول بهرشولا وال غالط الما على ما الما في في في الما في في في المريا المال المري المريا المال المري المريا المرار المريا المريا

سلام ولى عبدست مراد فتح الملك مرزاً في الدين عوت مرزا فيزوجي - ١١٨٦ ميں بيدا موكے اور ١٥٨ ميں ميں انتقال كيا - شيخ ذو ف كے شاكر دينے -

۱۳ مرزا ابیل ۱۷ مراء میں وہل سے روانہ ہوئے اور فروری ۱۸ مرام کوربگال میں بہنچے۔اکتو بر ۲۹ مرام میں وہ کلکتہ سے رخصمت ہوئے۔

رس کے اور کور زجزل سے انتا جا یا و فرال دفیر دکھیا گیا اس میں سے اسیا کی معلوم ہواکہ اعزاز خاندانی کے ساتھ الازمت موجائے اور سائت بار میفلوت مع رقم جینہ مرصع بالائے مروار پر دباست دود ما نی رعا بیت سے مقدر موا۔

عُرِّضُ مرڈ اکلکھ سے ناکام عجرے اور امام جوائی اہی ہورے نہ ہوئے تھے کہ بزرگوں کامرایہ ما کے دلی میں آئے بہاں اگر میرگز ران کا امرانہ شان سے مقاا ورامیروں سے امرانہ ملاقات تعی کواپنے ملوح مدا اور البت دفقوں کے ایموں مُنگ رستے تھے محربی طبعیت السی سکفنہ یا ان محی کدان دفتوں کو خاط میں نہ لاتے تھے ہمیں شانہ نہ اللے کے میں شانہ نہ اللے کا معلی کردیتے تھے۔ کیا خوب فرما یا ہے سے

ے سے غرض نشاط ہے کس دوسیا ہ کو کس کو مذ ہے خودی مجھے دن دات ماہیے

کلک ۱۸۲۸ ع سے ۱۸۲۵ کک دلیم بنگنگ گور نرجزل دے۔ هنگ فراب سید بیست علی خال ابن فراب محد سعید خال والی دامپور ۱۸۹۵ میں مندنشین ریاست ہے پہلے تو آن خال کے شاگر دشتے ۔ طیر مرزا غالب کوا بنا استا د مقرد کیا۔ ناظم خلص کرتے تھے۔ لنگ ۱۲ ۱۲ میں حکومت انگریز می سے خلوت کا اعز افراد

تعے خوداک دو تمین برس سے بردہ گئی تھی کرمسی اپنے رات بادام کاشدہ ،بارہ کے آب گوشت شام کو مبارکیا ب شلے ہوئے ۔ آخر تہتر برس کی غر ۹۹ ۱۹ ما عرم ۱۲۸ همیں جہان فانی سے انتقال فرایا اور بند او آثم نے تاریخ مکھی : ۔

اشقال فرایا اور بند او آثم نے تاریخ مکھی : ۔

ام فالب مجرد "
مرفے سے جند دوز بہلے بیشعر کہا تقا اور اکٹریہی پڑھاکرتے تھے ۔ ۵
د م والیسیں برسرداہ ہے دم والیسیں برسرداہ ہے ۔ ۵

## باورے عالب

(THE WHOLE OF GHALIB)

مارى تقيداب كادب كيسى ماكسى يا بدنصور الانبين موسكى يعركو حالي وس تصورت طبندی اورادب کی اپنی خصوصیت کو واضح کرنے کی کومشمشیں ملے لگی میں۔ ادب میں اخراق ادسم مرسى تصورات ادب مي تصوف وادب من سماجي قدري وادب من المان دوستی کے مرتبر سے سے سام ہوتا ہے کا دب کا مقصدان میں سے سی نقط نظر کی ترجانی یا ולו عرب سے مگر ונب تعقبی نہیں ہے اس SAYING ہے۔ یہ SAYING ہے۔ الا سے کی قدر و فیمت اس بات سے متعین نہیں مونی کہ وہ صحیفہ اخلاق یاسیا جی درمتا و برہے۔ ادب خود اخلاف بها وروه اليني طور يرساحي بصيرت عبى ديماسه مادب كاكوني تعلق مديروميكند سے رہے ویڈ لوگوں کی جرابری کرنے سے ویڈواہ می مندسے ویڈ فودی عمل کے ہے اکسا سے سسے اس كامفصد منعلمين صافه كرنات المراحلومات ديناها مدواقعات بال كرنام واسكامقصد تعنیل سے ہے گی سیل ہے سین ترسل سے لیے : مدواری صرف فن کاد کی نہیں اس کے ملتے کا میں ہے اكرة ب كارير السيط ناقص ب يا صرف ايك بى المركوكر فقاد كرسكتا ب واس مي المرس معنكف والع آك كاكيان وريخيل تحرب جالياتي قدر ركحتاب يدينوسكواد اوردنكس موماس اوريظامرانوشكواد ارب مورث جروں سے تھی وشگواری اخد کرسکتاہے جس طرح دیوتا زہرسے امرت ایکا لئے تھے۔ يسنسن خيرى سے دور رسما اے كروند اور جواس كواس كرتا ہے - يوند كومعروضى بالا ہے -اس المن موا وفارم من جذب موجا مكت جود نيا على زبان بن جاتى ما الدر بان مي جذبات اخيالات

اور نفظ نظر کھل کرا یک مجرعی بھیرت عن کرتے ہیں۔ ۔۔ ہو کا مس اس یون ت ایس ہے ؟
سائنس کی ہے ،اس کا تعبق اس صداقت سے ہے جو نی ہو سکی ہے ، اس کا منطق سے ہمیں
عذہ اور اس کے جادو سے تعلق ہے ۔ اسی کے ارسطونے نامین ہوں تے ہیں ک یوبائر فرا۔ ،
عفا گرنا قابل قیاس باتوں کو نہیں ۔ فن کی سجائی ، اس کی اندر دنی سرد مت اور اس کی سخت ہیں ہے
اس کی بڑائی بائے ہے جہ بات کو بیاراد کرنے ہیں سہت ،اس کی سور ن ی قد یا اس کے بیان کی

علی قیمیت من نہیں۔

فن کی سچائی و دان م ہوگئی سرفن کی ٹرائی کس بیز میں ہے ؟ ایری نے کہا شاکف کو بہلک و فرک محاروں سے منسین ہدگی ۔ ابن ہر سے خیال ہونکہ کے کا بیٹ ہر سے خیال ہونکہ کے کا بیٹ کے مراد نہ ندگی میں ٹرائی کے تعیادوں سے ہے دور ف منا یہ بعید، مولا آل یہ ہوں کے ۔ ظاہر ہے کہ ان معیادوں کی اہمیت سے آگا رہمیں کیا جا مکنا۔ اسی یہ ان زندگی کی سجرت کی بات کر تا ہے داس کے نز دیک فن میں ٹرائی اس فرظ سے دندگی سے آئی ہے جو قدری کو مربوط ، بخیتہ اور تفقی تجرب بہمنی معلوم ہو یعنی موال سی ، خوتی یا سا جی نظر ہے۔ ادفاق کا نہیں ہے مربوط ، بخیتہ اور تفقی تجرب بہمنی معلوم ہو یعنی موال سی ، خوتی یا سا جی نظر ہے۔ ادفاق کا نہیں ہے مربوط کی ایک اور گر ان اور اس میں بوری طرح غرق ہونے کا ہے یعنی بڑ و شا مرق ، شربی ، میں برخ میں میں بوری اور ان میں سے کہ بنے من میں باز دیک فون کی یہ ٹرائی اول تو خرب کی تہ دادی میں ہے۔ بیٹی اس تجربے کہ کہ تہیں ہوں اور ان میں سے کسی شسے وگ من تہ ہونے ہوں یا ، کیا تہ سے لیجنی اس تجربے کہ کہ تہیں ہوں اور ان میں سے کسی شسے وگ من تہ ہونگتے ہوں یا ، کیا تہ کے تیمی اس تجربے کہ کہ تہیں ہوں اور ان میں سے کسی شسے وگ من تہ ہونے ہوں یا ، کیا تہ کے تو فون اور وہ سے میں نے دادی میں ہونے اور وہ سے میں میں نے داری میں سے تھی اور وہ سے کا بروشن ہونے اور دو مسری کی کی دو مرب یہ ٹرا اور کی جرب کی بیا ہوں کی ہونے کی بی بی میں ہونے اور اس سے کسی شعب کی بیا ہوں کی ہونے کی میں ہے داس سے کسی میں ہونے اور دو مسری کے گل دو مرب یہ ٹرا اور کو تربی کی بیا ہوں کی میں ہونے داس میں میں ہونے دور کا دور کی میں ہونے داری میں سے داری میں ہونے داری میں سے داری میں ہونے کی میں ہونے داری میں سے دائی نہ ہوگا ؛ ۔

" مال کے انسان کی ساری فرا در جذبہ ، س خرب کی تعلی میں ہوتا ہے جو مثال کے طور برازمنڈ وسطیٰ کے انسان کے بخرب کے مقاب میں زیادہ مخصوص اور منعزد ہوگا آج ہوں ہوں ہوں ہوں اور منظر دہو ہوگا آج ہوں سے در در میان ازمنہ وسطیٰ کے انسان کا س بڑے پیانے بربوج دہونا ہا رے یے غلط فہمی کا باعث بہیں ہونا چا ہیں۔ وہ بوگ جسب سے زیادہ اور مسب متنوع و جسب سے زیادہ اور مسب متنوع و جسب سے زیادہ اور میں انسان کا میں بنائے کی انسان کی اور در میں اور ہوگا ہوں کے انسان کی اندا کی انسان کے لیے شاع کھنا ہے اور مطابق سب سے زیادہ قدر دو تھے ہیں انسان کی ہوں ہوگ جن کے لیے شاع کھنا ہے اور جن کے لیے اپیل سے ہم است برکھنے ہیں ان گزیر طور پر اپنے ذہوں کی شکیل میں پہلے سے جن کے لیے اپیل سے ہم است برکھنے ہیں ان گزیر طور پر اپنے ذہوں کی شکیل میں پہلے سے جن کے لیے اپیل سے ہم است برکھنے ہیں ان گزیر طور پر اپنے ذہوں کی شکیل میں پہلے سے جن کے لیے اپیل سے ہم است برکھنے ہیں ان گزیر طور پر اپنے ذہوں کی شکیل میں پہلے سے جن کے لیے اپیل سے ہم است برکھنے ہیں ان گزیر طور پر اپنے ذہوں کی شکیل میں پہلے سے جن کے لیے اپیل سے ہم است برکھنے ہیں ان گزیر طور پر اپنے ذہوں کی شکیل میں پہلے سے جن کے لیے اپیل سے ہم است برکھنے ہیں ان گزیر طور پر اپنے ذہوں کی شکیل میں پہلے سے جن کے لیے اپیل سے ہم است برکھنے ہیں ان گزیر طور پر اپنے ذہوں کی شکیل میں پہلے سے بیال

بہت زیدہ عناصرے کام لیتے ہیں اور شاعر جس کہ ان مواقع سے کام لیتا ہے بو اسے میں اور شاعر جس کہ ماس بنا ہوا ہے ا بو اسے میسر ہیں ہیں کہ اسے دین کہ اس کے بڑھنے والے اُسے ہم ہم ہم ہم سکیں گئے میں کہ اس کا قصور نہیں سکیں گئے ہیں کہ اس کے سام کی نظام کا قصور ہم یا

(اد فی سفید کے اصول می ۱۹ - ۱۱۸)

ا دربہ اہمیت اور معنویت برابر برطقی جا رہی ہے۔

یر کی انجب برت ہے کہ سرب کی تخریک سے ادب میں مقصد برت کی لے ہمت تیز ہوگئی تھی

مر نفر سب کے انبی ارت میں سے ایک الٹریہ می ہوا کہ ادب کی اپنی خصوصیت کو دفتہ دفتہ نمامی المہیت سے نگی اور محن کاری کے آوا ب

المہیت سے نگی اور مختیل کی بیوان ان مجرب کی فارت کے امیدائی کام برجی نظر میں ٹرنے لگیم اور مجنودی

کی حل میں بڑھنے نگا ہیں وج ہے کہ خارت کے امیدائی کام برجی نظر میں ٹرنے لگیم اور مجنودی کے فوت اشارہ کے خارت کو ایک آئی تو ان کی تا میں کو کی قبری موجود کی خوت اشارہ کی اس دھی ان کو تقویت دی ۔ حالی کے اور ان کی تا میں کرکے اور ان کی تا میں کرکے اور ان کی تا میں کہا کہ فی ان کی تا جواہ دوگائی المراح کے ان ان کی تا میں دی دی کے اور حق کی کہری دی کی تا میں ان میں ان میل کے ایک کی میں دی دیا کہ شعروی ہے جواد حرق کی لیا کہ اس کی غیر سی کی میں میں ان میل کے ریقول حالی نے وقول حالی نے دور میں ان میل کی اور میں ان میل نے دیول حالی نے وقول حالی نے وقول حالی نے دی می اور میں ان میل کے دیول حالی نے دی می اور میں ان میل کے دیول حالی نے دیول حالی نے وقول حالی نے دور میں ان میل کے دیول حالی نے دور میں ان می کو دی میں ان میل کے دیول حالی نے دیول حالی نے دیول حالی نے دور میں کو میں ان میں ان می کو دیا میں ان میل کے دیول حالی نے دیول حالی نے دور میں کو می کو دیا میں ان میں ان میں ان میں ان می کو دیا کے دیول حالی کے دیول حالی کی دیول حالی کی دیول حالی کے دیول حالی کی دیو

بات جیت میں برتے متے تھے تھیں کو حب ہل زبان وزن کے س نے میں دُھوا موا دیکھے معدوان كوزيده فدنت في على اورز بده ععف ياس برة عنديد جد كير مدم مرم ما الده وس خير لامن فود ک ترسی اور نفسدی سے کے نیرا اڑ نا آب کی ابتدائی شوی یدده ترجینه بونی جو بوتی جا میں علی اس میں ان شارحین کا بھی تصورت حجول نے ناتب کے تعدر کے سرف معنی ہیں کرنے برقاعت كى اورية صوتى آسنگ كروامنح كى ويذالف فاك كى الله سب التى بداوره على كريس شاسى يواندجواغا خیال برومذاس کی دنگا ریک برم رانی براوردان اقدار برجو ناتب کان اتورس طوه گرین معديد ب كد خالب كولسبين من اور استى ما من كابوت و كهنته بهوك الن كا استى رسك تعليمي استعال براوراستعارے کے ذیعے سے معنی کے نبی میدوں کی عرف دین کور الرکے کی صلاحیت رجی موری توجر نمیں ہوئی۔ گرفالب کاموف ن بڑھٹا گیدافیال کے استارے نے بیال ادر نالب كے رہے تر الے سرے سے عور كرنے كى طرف ماكى كيا۔ جب عام استعالى أبان اوراد في راك كافرق محامي آفي ومحص سادكي اور فيري ترسل تدريطان خرمي مبدادب بيانظري كي كرفت وهيليموني اورنظوى كبران اوربلندي كوهبي ق بل المنت مجالب في لد و شالت كي سمركير، متنوع ، زند في كے عي ئرت ، تن تعنوات اور فند د كي أكبيددار ت عرى كامعوميت عي طفلي -مب مسن خيال يا محصل زبال كم مباع كل منهم كل مكر ين عير كم ووف سيدا وراشاع كاين فيال كرانو كي ين ١١س كرمعنوبد ، س كى يبود رى ، س كى يجيدين ، جذب س كانواوراس تناو كواكي نظر إليك ما ترك في سبت م حدب كرف كى عدل ميت كا اعترات موسف لكا أو خالب مے بورے فد کا عرفان میں بڑھا۔ جنانجہ اول نو آج مم شات کے دویا تین اکرساتے الكرسيس في لتب كى سارى شاعرى كونظر مين ركفذا موگا- دوسرسد مهم اس كى بتبدا في ش مرى سك عرفان كوغالب كي عرفان كي عزودى مجهة بي البسرة عماس بي دياده ترضرت يديد اور حيد بواس منهي صيحة سرحد خدت درين ودريده ترسواس ويجفر من اورسالي جہاں نظف کی کی یا سے وہاں انجینہ اعلیٰ کا ایک تاکسی دریا فت کر سکتے ہیں جو تنیخ ہوجا مکہ توروح كوايك بالبيدي وور فرين كوايك شادوني تخشما ب

فعن من المراس فالب كر من درقا بل تدروت و ين رتين سوس و ياده بن الارصب ويل

معلمون یا بسے شغر دوی بو نیس م من توجه بدی آب، معلمون یا بسی شغر دوی بو نیس م من توجه بدی آب، م

سم في دشت المال كواكفيش ايال میری تسمست کا مذاک آده گرمان کل كرآ خرشيشة ساعت كے كام آيا غيارايا تصورمول ميا وجب آرود كال كا اب تخرمي مختصرما برابال منرود مقا بكسى ميرى شريك ، ألميه شرا أشنا برهريفامس يك الدناقس عا ثالةُ دلَ مجرد المن قطع متب عقا دنگ روشے شمع برتی خرمن بروانہ تھا دل دوست ارباب سمعت مالامريت جرب بوے عنجہ کیا نفس آرمیدہ طینیج رفتارنهين مشير ار بغرش إجيح ہوئی ہے بغرش یا مکنت زبال فریاد ب خطر معية مي ادباب ديا مير عديد استطفل نودمعامله قدست عصابلند دل درگداز اله بكاه آبارتر بناه وعكس فروس وخيال الممينه مياة جول ربعت بارمون مي سرا ياسكسته دل رقيب تمنائع ديارين مم د يوانكال كو وال بوس خامال منيي خوابيده بحسرت كدة واع بين آيي دل ز کار جهان وفتاده ریکھتے ہیں شام خیال زلفت سے میں دمیدہ موں برنگ جاده اسرکوے یاد و کھتے ہیں خانهٔ آگهی خواب ، ول مرسمجر بالاستجر

ب كمال تناكادومراقدمارب كارخلنے سے جوں كے ہي مي عربال مكل مذعصولا اضطراب دم شماري أتنظار ابنا شكفتن ممين كاه تقريب جو في ضععت جنول كو وفنت تبيش دريعي دور مقا خوديسى سےرہے بہر گرنا آسسانا بت رسی ہے بہار نقش بندی فے دہر بإدروزت كانفس سلسائه بإرب تصا رات دل أرم خيال جلوه جانا سر تعب دو عالم ي مستى يه خط و فا ميسيح بيدل نه المروضي حبيب درميره ليمنع قطع سفروستي والرام فنا بيني. يام ول كريكس الع مرال فرياد هی نگر میری نهال فاید دل کی نقتا سب توبيت فطرت اورخيال بسابلند سيس سعى صبط حبول توبهارتر فريب صنعمت ايجاد كانهاشا ويج برعضوغم يتصب تمكن أساشكسنه دل ادا بجاكه حسرست كن ياريس سم مائے کہ پائے سیل بلا در میاں نہیں جول مرد مک چشم سے بول تعمع گامیں انن بر بند موس در شدادہ الکھتے ہیں سودائے عشق سے دم سردکشیرہ ہول فت دگی میں قدم اسٹوار ریکھتے ہیں شكود وشكركو تمر بهميم البيد كالمسبحه

خرتك كو تكرحيته كوعسد وجلنے وه جلوه كركه مر من جانون اوريد تو جانے تا چند نازمهی دبت خانه مصنی جول متمع ول بخلوت جانا يد ليسي منكل طاؤس كرفتار بايا ہے بھے مول وه گلدام كرسزت مي هيا يا ب سي كداف طاقت تقريب زبال تجرب ك فاسنى كوب برايد بال محمد نىي و جمديد ك ا شعار يون رك ف ايك ت دامنی ہوتی ہے بہال غالث کے بہت ہے بعد کے استعار اور تراکیب کانفتن اول نظراتا ہے یعنی ناب کاخبل نیز جمید نیری تھیل مک صورست کر ١٥ر خلاق موكميا تعالو خيال كي يري هر آرائش جول-ين وغنيس موني عنى جيدر تعر ملاحظ سيجيه-مركت فاكر مرتشة مدد الم ندر رہے۔ کے میں سے سال سے بہاد موج مخميادة بك نغه جداملام وجرعب بخي يك خط مستر، حيرته سم حير نقيس رُدِ جو مريس ب آئينه دل پر ده نشيس ية تمنّا، مرتمات من تحير ، يذ تكاه شور رسواني ول ديجه كه يك الأشوق لا يور عي جي يو يي عويا ل نكل فیا۔ کو دیکھ کے کرنا ہے تھے کو یاد اسد اگرچه کم شده ہے کا دوباد دنسیا کا ہے ات بگانہ افسردئی اے ہے کسی ول زا نمان تياكب الل و نيا جل كيا يزبخني وصبت بكستبنمستال جلوه تورسف تصورت كيا سامال بزادة مينه بدى كا اتبداراب فطرت فدروان بفظ يعيم سخن كابنده بيول كبكن نهيين شتاق تحبيس كا اے عدو مصلحت چندے بعنبط افرورہ كردنى ب جمع ناب شوخي ديدا به دومست جيس ول عيروك مي عقده إك كادوا كمتري مز دورسكي دست سے فرا ديال تكلعت برطرف فرباه اوراتني سكرسستي خيلة سال تقاليكن جواب خرو في را في كي موسك كيا فاك ومن وباروك فرإدي برستوں خواب گران خمرو رویزی سور تمثال ہے كس رشك حمن كا يارب أنبيه بهيئه ببل نظرة تاست سبق جنائي غالب كے فكروفن دونوں كى روح كى بہنجے كے ليے نسخة حميد بيكا مطالع بہبت اسم ہے۔ غالب کی اس دور کی شاعری میں یہ بات خاص طور سے توجہ کے لائن ہے کواس عمر میں اسے مال عربی میں جب غالب خود اسٹے بیان کے مطابق فر و فرمنگ سے برگیا مذاور نام وننگ سے دشمن تھے ان کے بیماں آرائش خم کاکل سے زیادہ اندلیت ہائے دورددرا نه اور سیم کی بیجادہ دوح کی بیاس من کی سحرا گیزی سے زیادہ وہ وہ وہ میں منتی ہے بینی میر، نظیر، جرائت ، موتمن کا ماعشق میں کی سحرا گیزی سے زیادہ عشق کی دیدہ وری ملتی سے بعینی میر، نظیر، جرائت ، موتمن کا ماعشق

نہیں ہے اور مذلکھنواسکول کی وہ نام نہا د خارجیت جے کنگھی عوقی کی شاعری کہا گیاہے۔اس کی ا کے وجر تو میں معلوم موتی ہے کہ غالب سے بہاں فن کا رکا دُوق تناشاہ ،عاشق کا دُوق شہادت نہیں، دومری وج بیمعلوم ہوتی ہے کرعنفران شباب میں ہی غالب کا ذہن الفیر شخلیل کے عشرتان ي طوف ك كرا- وه دنيا كي زمكينيول سے كرد دے مران رنگينيول مي غ ق نه موسكنيري وجريه موسكتي ب كد خالب كي شخصيت اين ايد مزاج بنافي من مبلد كامياب موكدي -ان كي ين اورعنفوان شاب براہمی بہت سے بردے بڑے ہوئے میں گرابسامعلوم ہوتاہے کہ امسی سرتنادی کے دورس جند محرومیاں می تصب اور یہ محرومیاں خیالی دنیامی البی الفی دوموند کی تعيس - كيد رسوائي لهن ميجن كي طوت ديك منهور غول اور تعض خطوط مي اشار سي ير موعى طور ما ات ترکے سے عاشق نہیں ، مرات کی طرح لذنیت کے شکار ہیں ، منظیر کے حیاس مے ، مذمون کے عشق تبال کے ۔ بلک عشق عبی ال کے بیال دو "بزروب جس کے ساتھ وہ مقوری دريك علية بين "أكروه افي رام كرمهجان لية بي جوز ندكى كاع نان علاكا ب عرفر بيس تجزب اور تجزي سينظيم تعرى وان جائلب وفن ببرحال ذند كى كى ايك معن فيزاور سى تظيم وائنی ایک جذباتی اور ذہنی رندگی رکھتاہے۔ غالب کی معنویت اس نی تنظیم میں ہے جوزندگی سے عشق می عطا کرتی ہے اور اس کاع فال میں - بیال تشکیک ایک نے امیان کی المش عقلیت گوشدن میں ہڑی در یا فت کرنے کی کوسٹسش اور نفسیاتی تررف مبنی امختلف حقائق کوافٹ می**ل کر** ان كى نة كسين كى كوستس كا دومرا مام بن جاتى ہے۔ رو انست يك بت برارسيو و ہے۔ غالب كى رومانيت ان كى تحنيل رسى من ب - أسطى كالمختيل كى يديدواز كترب كدوس مروس حلتی ہے اصرف ذوق بروانے سارے نہیں۔ میرے نزدیک غالب کے تخلیل ہی میں ان کی توخی کا ما زمضر ہے۔ اس تخلیل نے ستوع میں ایک خیابی دنیا بنانی جس میں زیر گی کی ہے ربطی، منتشر جلوے ، مختلف رنگ ، مونی ان مونی اسب ايك سنهرا إله ليه اورايك نئي رنگين اوليسمي فضاكي حاكل نظراتي تقيس -اس ونيام شاعراناد عفاء انبي مرصني كامالك تفارخور منسيدوماه وحيات وكاننات ومستى وعدم سب برحكم ال تفاريمسال مرزوس تقدير تفين اميدي حقيقت - يتخليل ونياشاع كواس ييع زيقى كدوه اس كي سهاد اسى محروميوں كى مُلا فى هي كرلستائة) اورائي شخصيت كى حفاظت مجى كرغات سے بياں و فركى كرتے ہے من فع وركول من خون منى ووراً عن عنين امروزكى رواست عنى بزركول سى ملى مى الرحم بزركول كا

نيسنزه مسلم بن كي الله المرمالات مع جنگ اوردايك وضع كي إسراري في الح كاجرواتى -اس ي خيال كى: نياس رفة رفة تجربات كرنگر كرے وقع كے برقطر عين وجداور بردر عين موادكان د في الله عضوس تجرب من كران آفي اورده ايك آفاتيت كا عالى وفي لگا۔ رومانیت اور طنزیں ایک دست تحلیل کا ہے اگرم وونوں کے دائرے جداجد ایں -ایک میں تعره دریا دکھائی دیا ہے دوسرے میں دریا تعره - ایک دورجی ہے دوسرا خرد ہیں۔ فات کی ت جب پخمة ولى توان كى عنى آفرىين سوخى بن كئى - يينوسى داين كى براقى ا ورنكسة سنجى كى ب يحض نفر كايمين اس كي يجهدوي عائر نظر الم جيد معنى كى رسى بين سرون بوتى عنى اوراب برجار كادهبداور بر د عيد كا جاند د يكيسكتى - ١٥ د جورفية رفية ايك تطبيت مزاح بن كراا في اور يعي منس سكتى م فالباسي مذا في نيس ورك مذبي سا عنول في أن كواسي تع اردوول كي ال يرمزاع كأمال بي كيان كي بيال وه ذين م جووا قيات وحادثات سي نتا ج افذكر في كما حيت ر کھنا ہے۔ بھران کے بیاں مختلف قسم کے تجربات بھی ہیں۔ تھرا کے خاص وصن میں انواہ میں کی سہی ے ارندوں ے اسپاہیوں ہے، صوفیوں ہے۔ مندووں اسلانوں، عینا کیوں سے ، غیرالک سے آنے والے افروں سے ان سے بہنے کے کسی شاعر کا حلقہ ا تناویس نہیں ہے ، نہ اسے لوگوں سے گہرے روابط إي - جنا مخرجيا كر ملك في كهام وه إيرد يجيني إوران كاندر ورخدت نفوونا إلى الم بعنى معا لمرص منا دجى حفائق كانهين ، خارجى حقائق كرا يك سخصيت سے باطنى رابط كانے SUBJECTIVE COMMUNION WITH OBJECTIVE REALITY الاس الح توس الى الم

بے حیثہ دل نے کہ موس سیر لالہ زار بین یہ ہرورق ورق انتخاب ہے۔ بلکہ فالب کی عظمت اس بات میں ہے کہ الن کے پاس دل کی آنکھ بجی ہے اور سیر لالہ زار بھی ، بلکہ دل کی آنکھ بی ہے اور سیر لالہ زار بھی ، بلکہ دل کی آنکھ نے لالہ زار کو ایک خاص دنگ عطا کیا ہے۔ غالب سے پہلے کسی شاع کے یہاں اسی بھر ویہ شخصیت نہیں ملتی ۔ اس بھر لور تخصیت کا لازمی حصہ نہائی ہے اور فالت کی یہ نہائی مردم بیزادی کی وجہ سے کی وجہ سے نہیں ، آدمیوں میں دہتے ہوئے ، اپنے ایک انگ وجہ داور الگ دنیا یہ اصرار کی وجہ سے کی وجہ سے نہیں ، آدمیوں میں دہتے ہوئے ، اپنے ایک انگ وجہ داور الگ دنیا یہ اصرار کی وجہ سے سے ۔ اس تیزائی نے ان کو ہروج کے ساتھ بہنے نے دیا ، نہ بچوم میں کھونے دیا ۔ اس تے ان سے کے نفس کی حفاظت کی ، این کے ذہن کو ترو تا ذہ رکھا ، حادثوں کے بوجہ میں دینے خوا رسے زیتی میں پرست نہ ہوئے

(HIDEPENDENCE ) SOLITICIO SEPENDENCE ) SILICIO (DEPENDENCE) محماني- اس في ان كى انفراديت كوجيكايا وراس الفراديت كو آفاقيت كى ايك كو يخ باديا- اس في انھیں ایک مدریاتی نظرعط کی اور انداز استغنائے حسن کی رموانی اورطرب کاہ رقیب کی کرسنہ مزدوری الات دانس و نفع عبادت اسبحه وزنار کے تعیندے کی گیا تی اترک رسوم میں اجزا کے ایمال اورستخص کاورتی ناخواندہ ہونا ،عیاں کیا۔اس نے زندگی کو بدلنے کے بجائے اسے دمجھے ، آسے سم اوراس كے بكرے مونے اشاروں سے اپنی داستان طلسم بوشر ا تراركرنے كى ون مال كيا -اس نے الحس شاع ی کو سمیری کا جو و مجھے کے شجائے اس کی اپنی سمیری مرا مراد کر الکھایا۔ שוד נפגוט בייש נייט ב שופות - INTE LLECT שיים ואוציים گران کاذہان و حدان کی سی موتی مجلول سے بناہے - غالب دور کے بنیں دوران کے شاعر ہیں -ال كاوقت كاتصوران كے زمانے كے عام معيار مي مقيد نہيں - اس مي ما منى كارجا مواتحوراورصال كے يہ وخم كا احساس اورآنے والے دوركى كرنس مجى يس - خلوت دل نے ان كى تخصيت كى تربيت وتہذیب کی۔ زندگی کے تجربات نے استخصیت کو استوادی عطاکی ۔ اعفول نے آ دمیت کو کافی سجھا اوریا اتنارہ کردیا کہ وی کو کھی انسان ہونا میسرنہیں۔ یہ انسانیت کے تصورے انکارنہیں ہے مگر آدمی کی لمبی کہانی کا حماس اور اس کے وجود کا تھلے دل سے اعر اف کرندے۔ جوہے أسے تسليم كرناہے جومونا جاہے اسے دوسروں کے بیے چوڑ دیاہے . غالب کی اس آدمیت سے ان کی انسان دوستی ان كى ارضيت ،ان كى روا دارى ،ان كى وسيع المشرى ، سجى كاسراغ ملتاب غرض جب تك مم سارے غالب كامطالعد يذكرين، هم غالب كي غلمت كونهيں مجد سكتے بمب ان کے فکروفن سے علی وعلی و خانے علی بہیں بنانے سا بہیں ورمذہم اسی علطی کا شکار ہو بن کے جوبهارے بہت سے باقدین، غالب کے خیال اور ذوق کی ڈبان کی تعربیت کرتے تھے۔غالب كي تخصيت اور دوق كي سخصيت من فرق عما - دوق كا دين تقليدي عما غالب كا با غيام اوركافوام جب کیم مجر مقانی جوٹ بن جاتے ہی توسع جون ول فتیارکر لیتا ہے۔ اِس کورس نے کذب کی رسمندی کیا ہے (TO BE SANE WITH LIES) اوراس کے مقابلے میں تھ کی دوائلی ہے دور بے خطر جیتے ہیں اداب دیامیرے بعد مى نظر ميرى نبال خانه دل كى نقاب فالب كى بهت اليع أدى بيس مع كروه برے مزے كة اولى عد برے كوا ع بوے

آدمى تعدوه الني كاند سے برائي بہت اد مانوں كى لائتس سے د ہے كراس عالم ميں محانان بسم زیراب برگیا۔ ان کی سخ جمیدی شاعری نے ہادی شاعری کو فکری اظهار برقادر بنادیا۔اس کے یسی نہیں کا فکری اظہار کے بیے بھی مے منزوری ہے۔ اس کے معنی بیاری کداردو زبان مندوستان کے فرین اور کے بوزوروں اعجم کے صنطبیعت اسب سے بقدر صرورت اور حسب توفیق کام لے سكتى ہے۔ اب يہ خيال ذين سے كال دينا جاہے كه غالب كے يهال اردوين نہيں ہے۔ إلى غالب كاردوي اورآردوكاردوين من فرق - آردو كاردوي جذب كاساته دے سكتا مات اردوين انفس وآفاق كے آيات مك بينج سكتا ہے۔ اس ليے خواه وه الوالكلام آزاد كى جزالت واقال كى مكست ، را شدكى فن كارى مو يا عبد العريز فالدكى لفظ تراسى، بيسب اردولين كي ين فلف روب مين- برى شاعرى ايك طور بيتصوفان بعيرت (Mystic VISION) كم بيني جاتى - يكونك אין שוו אוני בשונים בעני לינוב בעי ליווים בעני ליווים בעני ליווים בעני באונים كى كرات كے مثابدے سے يہى تجدمين آئے۔ اس بات كو العيث يدر ليوس في اس طرح كما ہے كم آفاقیت یا عومیت اختصاص محسلے میں آئی ہے۔ زمین کے منگاموں کوسہل کرنے کا بڑا اقبال نے اٹھایا گرغاتب نے یہ در دسرمول دایا الحیس سرکے سے برا پر اور فیضا در کاردہی اور وہ اس کے نظار سے میں مور ہے ۔ یہی ان کی عظمت کارار ہے:۔ ر سے میں خور ہے ۔ بی ان فی عظمت کارار ہے:۔ کیون فردوس فی کو ملا لیس یا ر ب سیر کے واسطے تقودی سی فضااور مہی

ا قبال نے ہال جربی کے ایک عرب کہا ہے:-

نہے نہ ایب وغوری کے معرکے ہاقی ہمیٹ تا زہ وشیری ہے نیز خرو یہ میال غالب سے دیا گیا ہے اور میں یہ غالب کا کار نام سمجھا ہوں کہ اضوں نے انفراد برت كى كليل اورفن كے رياض كو ايك قرراعلى كي حيثيت سے بيش كيا :-

يك بخت اوج نذر سكارى ات سريدوال ساية بال بهانه ما تك

(بقیداداریصفی ۱۰ سے آگے)

انگلتان اامریکی سووست بونین می غالب کی یا دس کئی اہم تقریبیں ہوجکی ہیں امریکہ اور سوویت بونی سے غالب بریطام در اسل اب متروع ہواہے اور غالب بریکام در اسل اب متروع ہواہے اور اسب بریطام در اسل اب متروع ہواہے اور امید ہے کہ اس تقیقی و شفیدی مسرا کے کا دجہ سے غالب کی زندگی اوران کے کارٹاھے دو نوں کی صبح میں امید ہے کہ اس کے گارٹاھے دو نوں کی صبح کے پر کھ موسکے گی اوران کے کارٹاھے دو نوں کی صبح کے پر کھ موسکے گی اوراس کی ترقی کی داہین کلیں گئی۔

TURYER